

## فهرست دفترسوم

| صفحتبر             | عنوان                                                                                                            | نبرثار   |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| mr4                | ودفتر سوم                                                                                                        | 1 إيتا   |
| ت کوژک کردینا ۱۳۵۱ | کی وجہ ہے ہاتھی کے بچوں کو کھانے والوں کا قِطّہ اور تقیحت کرنے والوں کی تھیح                                     | €U 2     |
| ror                | والول كابقيه قِصّه                                                                                               | 3 باتحی  |
| ror                | ں کی غلطی کے بیان میں جومحبوب کے نز دیک غیروں کی ٹھیک بات سے بہتر۔                                               | 4 دوستو  |
|                    | ت موی مایش کوالله کافرمانا" بجھے اُس منہ سے پکاروجس ہے تُونے گناہ نہ کیا ہو                                      |          |
| ror                | ند کا الله کہنا 'الله کالبیک کہنا ہے                                                                             | 6 نيازم  |
| raa                | دیباتی کاایک شهری کوفریفته کرنااورخوشامداورعا جزی سے دعوت دینا                                                   | 7 ایک    |
| roy                | ئىبا كاقِصَە بغىتوں كا أن كوئىرىش بنادىينا اللەكى نعمت اورشكر كى فضيلت                                           |          |
| لي جمع بونا        | بت ز دوں کا ہرضبے حضرت عیسیٰ علیٰﷺ کے گرجامیں وُعا ہے شفاحاصل کرنے کے۔                                           | 9 مصيم   |
| roa                | لول كاباتي قِصّه                                                                                                 | 10 ئبادا |
| roq                | تى كى دعوت پرخواجه كا گاؤں جاتا                                                                                  |          |
| ry•                | نروان کی تدبیر کہ وہ فقیروں کی زحمت سے نے کر باغوں کے پھل توڑ لیس                                                | 12 اللي  |
| ryı                | ں کا کیلی کے کو چے کے کئے کونواز نا                                                                              |          |
| -yr                | راوراس کے خاندان کا گاؤں میں پہنچنا اور دیہاتی کا اُن کے ساتھ سلوک                                               |          |
| -4r                | ہند عی کمال کوصاحب کمال اور عوام کی جانب سے پیچاننے کے بارے میں اشار                                             | 15 کم    |
| ال زوى             | بندہ یک مُردِ روسشن دِل شوی ب برکہ برمنسرق سر شاہ<br>کی روش دِل مرد کا مناوم ہو جانا کم بادشاہوں کے درباری ہونے۔ |          |

| صفحتمبر      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                               | نمبرثار |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ب. ۲۲۳       | ایک پنجی خورے کا ہونٹوں اور مونچھوں کو ہرمنے ؤنبہ کی چربی سے چکنا کرنا تا کہ ظاہر کرے کہ چکنا کھایا                                                                                                                                                                 | 16      |
| PY0          | فرعون كاخدائى كادعوىٰ أس كيد رُكى ما نند ہے جوخودكوموركہتا تھا                                                                                                                                                                                                      | 17      |
| ۳ <b>٧</b> ٧ | فرعون کی حضرت موی علیها کی پیدائش کورو کئے میں ناکا می                                                                                                                                                                                                              | 18      |
| PYA          | فرعون کامکاری سے بنی اسرائیل کی اُن عورتوں کومیدان میں بلوانا جن کےحال میں بیتے ہوئے تھے                                                                                                                                                                            | 19      |
| PYA          | ایک سپیرا جو مخترے ہوئے سانپ کومردہ سمجھ کر بغداد لے آیا                                                                                                                                                                                                            | 20      |
| ۳۷۱          | فرعون كاحضرت موىٰ علينه كودهمكانااورأن كاجواب                                                                                                                                                                                                                       | 21      |
| rzr          | فرعون كاجاد وگروں كوبلوا تا                                                                                                                                                                                                                                         | 22      |
|              | قرآن مجيد كوعصائے موى عليمًا" تخضور مَنْ اللَّهُم كـ وصال كوموى عليمًا كى مَينداور جادوگروں كوقر آن                                                                                                                                                                 | 23      |
| ۳۷۵          | (جوخدا کی حفاظت میں ہے) میں تفیر کرنے والے سمجھو                                                                                                                                                                                                                    |         |
| F24          | فرعون کے سامنے جادوگروں کا جمع ہونا ،انعام پا نااورمویٰ علیٰاے مقابلے کے دعوے کرنا۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                            | 24      |
| PLL          | اندهیری رات میں ہاتھی کی شکل اور کیفیت میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                   | 25      |
| PA9          | حضرت توح عليها كالبيني كالبيني كالمرأس كي سُركشي                                                                                                                                                                                                                    | 26      |
|              | دواحادیث دی کفر پررضامندی کفر ہے "اور دوخوض الله کی قضار راضی نه مواور میری نازل کردہ بلا پر                                                                                                                                                                        | 27      |
| ۳۸۰          | مېرندكرے أے جاہيے كەمىرے سواكوئى اورخدا تلاش كرے "                                                                                                                                                                                                                  |         |
| rai          | مثال کہ چیرت بحث وقکر ہے مانع ہے                                                                                                                                                                                                                                    | 28      |
| rar          | ایک عاشق کا اپنے معثوق کے سامنے عشق نامہ پڑھنااور معثوق کا اُس کونا پسند کرنا                                                                                                                                                                                       | 29      |
|              | وہ مخص جو حصرت داؤد علیم کے زیانے میں دن رات عاجزی ہے دعا کرتا'' اے اللہ! مجھے کمائی کی                                                                                                                                                                             | 30      |
|              | بر دلِ خود کم منز اندلیت تر معاش معاش معاش کم ناید تو بر درگاه پاکشس کم اید تو بر درگاه پاکشس کا پیش کم ناید تو بر درگاه پاکشس کا پیش کا بین الدیک زباد معاش کا بین برگ بین الدیک زباد معاش در در در کا در کا در کا در کا در کا |         |

**从水流流流水流流流流流流** 

A PERSONAL PROPERTY.

| صفحتمبر                   | عنوان                                                                                                                             |                            | نمبرثمار |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| rar                       | منايت فرما"                                                                                                                       | تكليف كے بغيرروزي          |          |
| PA1                       | مکاربچوں کے اُستاد کا بیار پڑنا                                                                                                   | وہم اور خیال کی وجہ ہے     | 31       |
| ا کے موزے ہیں ۔۔۔۔۔ ۲۸۷   | طرح ہے۔ ہاتھ رُوح کے ہاتھ کی آسٹین اور پاؤں رُور                                                                                  | جم زوح كاباس كي            | 32       |
| كابيان اور إس             | یں خلوت نشین ہونا۔لوگوں سے مجد الی اوراُس کی شی <sub>ری</sub> نی <i>ک</i>                                                         | ایک درویش کا پهاڑی م       | 33       |
| raz                       | لدمين أس كالهم نشين مول جو مجھے يادكرے                                                                                            | فضيلت مين داخل بونا        |          |
| قع ہوجا نااور             | وجانے کے بعد حضرت عزیز علیفائے گدھے کے اجزاء کا ج                                                                                 | الله كے تلم سے بوسيده م    | 34       |
| rq                        | الم گدهاین جانا                                                                                                                   | أن كے مامنے أس كام         |          |
| rqı                       | لاد کے مرنے پر گھبراہٹ کا إظہار ندکرنا                                                                                            | and the second second      | 35       |
| r9r                       | رِ عق وقت الله كي علم من بينا موجانا                                                                                              | ايك نابينا شخ كاقرآن       | 36       |
| درخواست بحی نبیس کرتے ۳۹۳ | جوخدا کی احکام پر راضی ہیں اور اللہ سے اپنا تھم لوٹانے کی و                                                                       | بعض اولياء بيشاغ كابيان    | 37       |
|                           |                                                                                                                                   | وقوتى بيئنة اورأن كى كراه  | 38       |
| r44                       | میں۔<br>پیشنا کا کشتی والوں کے ڈوہنے کی فریاد سُنتا                                                                               | نماز کی حالت میں دقوتی     | 39       |
| ٣٠١                       | لق بزرگوں کار دِمل اور اُن کا غائب ہوجانا                                                                                         | دقوتی میشد کی دُعا کے متعا | 40       |
| r•r                       | للب كرنے والے كامزيد قضه                                                                                                          | بغير كمثقت حلال روزي       | 41       |
| r.a                       | تعالی یا شخ یعن حق کے نائب کی حقیقت                                                                                               | نفس عقل ،حصرت حق           | 42       |
| ل كا أن كا بيحيها         | ت عیسیٰ علی <sup>نیو</sup> ا کا پہاڑی کی بلندی پر بھاگ کرجا نااورا یک <del>فخ</del> ف                                             | بیوتو فوں کی وجہے حضر ،    | 43       |
| r.z                       |                                                                                                                                   | كرنااورسوال كرنا           |          |
| And I                     | نه ا بد گا له خاصره اربان ع                                                                                                       | 1.10 6                     |          |
| ایر دار ب<br>ایزت بو      | شد بیا بد خرسے<br>البے تو نہاں کا اللہ میں ہوں اللہ میں ا | ژک یوں یا<br>پای بینی تابع |          |

| صفحتنبر         | عنوان                                                                                                                   |                 | تمبرثمار |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| ۲۰۷             | ن کی بے وقو فی اورانبیاء بیٹل کی تقیحت کا اُن پراٹر نہ ہونا                                                             | ابلي سًا،أر     | 44       |
| r+9             | شحالی اوراُن کی ناهگری کابیان                                                                                           | سّباشهر کی خو   | 45       |
| ۳I+             |                                                                                                                         | خر گوشوں کا     | 46       |
| rir             | ح ملیلا کے کشتی بنانے کے وقت قوم کے مذاق کی مثال کا بیان                                                                | حفزت نور        | 47       |
| rir             | الے حال کی تباہی جس نے لا کیے سے پختہ کاری چھوڑ دی                                                                      | أس يرند         | 48       |
| بيث المقدى      | م بادشاه متنكبرول كوتا بع بنانے كے ليے بنائے جيسے حضرت موىٰ عليمُانے.                                                   | الله نے ظا      | 49       |
| MY              | ں کے جھک کر گزرنے کے لیے کھڑ کی بنائی                                                                                   | میں متلکبرول    |          |
| وےاللہ کی خوشبو | عف مَالِيْلًا كَ چِرے سے خدا كَى بِياله پينے اور حصرت يوسف مَالِيْلًا كَى خوشبو                                         | حصرت يوس        | 50       |
| MA              | نے میں حصرت یعقوب مایٹا اور پوسف مایٹا کے بھائیوں کے درمیان فرق                                                         | حاصل کر۔        |          |
| rr•             | منکروں کے قبول سے مایوس ہوجانا                                                                                          | انبياء نظم كا   | 51       |
|                 | ں بن ما لک نْتَافْتُهٔ کارومال تنور میں ڈالنااوراً س کانہ جلنا                                                          |                 | 52       |
|                 | الله كوعرب كے قافلے كى فرياد پہنچناجو پياس كى وجہ سے مرنے كے قريب                                                       |                 | 53       |
| rrr             | بحه پیدا فرمایا حاجت کی بناپر پیدا کیا 'اپنے آپ کو مختاج بنادُ که دہ عطا کر                                             | _<br>الله نے جو | 54       |
| اللدكى اجازت    | کی طابیقا ہے ایک شخص کا جانوروں کی زبان سیجھنے کی درخواست کرنااوراُن کا                                                 | حفزت موك        | 55       |
| mry             |                                                                                                                         | ہے قبول کر      |          |
| واب             | کی حکایت اولا د کا زندہ نہ رہنا۔ اُس کا اللہ ہے شکوہ اور اللہ تعالیٰ کا اُسے ج                                          | ایک عورت        | 56       |
| 1005            | رِقَانَةُ كَالِرُاكَ مِينِ بغير زِره كِلِرْنا                                                                           |                 | 57       |
|                 |                                                                                                                         |                 | A Park   |
| عال برد المالية | زو ہر خاکے بخاکستان برُد مرج برحب ال سُومِی،<br>کا ہرذرہ فاکستان میں جلا جاتاہے کے ادرجان کے مندر کی اہرائے مجوبہ کیلاق | الله الله       |          |

| صفحتمر                | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نميرشار |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| prr                   | حضرت بلال خالفؤ كا څوڅی اورمُستی کی حالت میں وصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58      |
| ere                   | سُستی اورغفلت سب جمم کی وجہ ہے ہے کیونکد بیارضی اور سِفلی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59      |
| بن جائے جس            | ہرجانور کا وٹمن کی بُوکو پہچانتا اور پچنا، اُس کے لئے ہے بربادی کسی ایسے خض کا وٹمن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60      |
| PTY                   | ہے فرار یا مقابلہ ممکن ہی تہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| ، کی وجہ ہے۔۔۔۔۔۔،    | ایک چیز کے بارے میں إقراروا نکار کا جمع ہونااور ندہونا چہت ونسبت کے اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61      |
| نے اُسے کھینچا        | صدر جہاں کا وکیل جو مُتمّم ہوگیا تھا' جان کے ڈرسے بُخاراہ بھاگ گیا۔ پھرعشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 62      |
| PPA                   | كرمحبوب كے ليے جان دينا آسان ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| كالله كى پناه ما تگنا | حضرت جرائيل مليك كاآ دى كى صورت ميں حضرت مريم عليك كے سامنے آنا ورأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 63      |
| مواورند پخميد         | جرائيل طيئا كاحضرت مريم طيئا كوكهنا كدمين الله كا قاصد مول مجھے پريشان فية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64      |
| rri                   | محبت کی وجہ ہے اُس وکیل کا صدر جہان کے پاس بُخاراوالیس آ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65      |
| rrr                   | اُس عاشق كا بُخارا كى طرف رُخ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66      |
| rrr                   | مىجد جومېمان كو مار ڈالتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67      |
| ه وقت بهاگ جانا ۲۳۲   | شیطان کا قریش کونی ٹائٹا ہے جنگ کے لیے کہنا کہیں مدد کروں گااور جنگ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68      |
| rra                   | مسجد کے مہمان کو ملامت گروں کا پھرتھیجت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69      |
| ي گفتگو كابيان        | مصیبت میں مومن کے بھا گنے اور بے صبری کی مثال اور چنے اور بی بی کے درمیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70      |
|                       | حدیث و قرآن کا ظاہراور باطِن ہاوراًس کے باطِن کا باطِن ہے اورایساسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70      |
|                       | عاشق كاصدر جهال ب ملنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71      |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| كانام يتأره           | یر خوار کون وسل جانان راطلب به بیار نواس و به کام می استان و به کام می کام |         |

| صفينبر               | عنوان                                                               | نميرثمار      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| P4+                  | ملبہ میں مغلوب اور عین فتح مندی میں بھی قیدی ہے                     | 72 ئىرىمىن    |
| أميدر كفتا ہے اور نہ | اشق کوجذب کرنا اِس طریقه پر که عاشق نه اُس کو جانتا ہے نه اُس کی    | 73 معثون كاعا |
| وف سے ملی ہوئی مایوی | ) میں آتا ہےاور اِس کشش کا اثر عاشق میں پچھ ظاہر نہیں ہوتا۔ سوائے خ | أس كے ول      |
| r41                  | ی پینگی کے                                                          | کے اور طلب    |
| ryr                  | ت سلیمان علیمان علیمات وربار میں ہواکی فریا دکرنا                   | 74 مجركا حفر  |
| ryr                  | بے ہوش عاشق کونواز نا تا کہ وہ ہوش میں آ جائے                       | 75 معثوق كا_  |
| r40                  | متحان ميں مبتلا عاشق كا قِصَه                                       | 76 ليج جراورا |



زشت م زشت مُخف یابت سُت رُسے کا برُا ہی جِمْادِس لائق ہے

لِلْخَبِيْتَاتِ اَلْخَبِيْتُون حِكمت ست خِيثات كے لئے خِيثوں كا بونائ انالى ب



## إبتدار فنت رسوم بيطنيون إلية الحالة

اے ضاء الحق بھی ہے۔ اپنے اور تھی اصروری ہے کیونکہ تین بار کرنا سُنت ہے۔ طہارت ظاہری، وضواور عسل وغیرہ میں بھی تین بار دھونا مسنون ہے۔ لہذا طہارت باطنی جو کہ مثنوی کے مضامین سے حاصل ہوتی ہے اُس کے لیے بھی تیسرے دفتر میں تیسری بار مضامین کا لا نا بہت مناسب رہ گا۔ اپنی جسمانی کمزوری کو بہانہ نہ بنا اور عدّر نہ کر کیونکہ تیری تو جسم اور رگوں کی مختاج نہیں ہے بلکہ عطائے خداوندی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی ظاہری اُسباب کی بنا پرنہیں ہے اس طرح تہاری طاقت بھی اُسباب کی بنا پرنہیں ہے۔ آسانوں کا قیام بھی ظاہری اُسباب سے متعلق نہیں ہے۔ آسانوں کا قیام بھی ظاہری اُسباب سے متعلق نہیں ہے۔ آسانوں کا قیام بھی ظاہری اُسباب سے متعلق نہیں ہے۔ آسانوں کا قیام بھی ظاہری اُسباب سے متعلق نہیں ہے۔ جبرائیل علینا کی بی توت کہ باز و سے بستیوں کو اُلٹ دیا بھی کی جسمانی غذا کی وجہ سے نہیں۔

اولیاء اللہ بھی ہوتی ہیں من جانب اللہ ہوتی ہے۔ یہ کی مادی چیز کی مختاج نہیں ہوتی۔ ابدال کے اجسام بھی نورانی ہوتے ہیں اور وہ انسانی رُدح اور تمام فرشتوں ہے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نفسانی رفائیل کو آپ کے مزائ فرمانی ہوتے ہیں۔ نفسانی رفائیل کو آپ کے مزائ فرمانی ہوچکا نے مغلوب کر رکھا ہے۔ کیونکہ آپ کا مزاج اللہ کے اخلاق سے بنا ہے۔ آپ کو اِسی وجہ سے اللہ سے اِنتحاد حاصل ہوچکا ہے۔ عوام کی سمجھ کے گلے سے یہ مضمون وحدت نہیں اُر تا کیونکہ عوام وہ خلقوم ہی نہیں رکھتے جو اِن مضامین کونگل سکے کیان اے نساء الحق رہیں ہوتے ہیں۔ اِن مضامین کو لگے میں سے بھی اِس مضمون کو اُتار سکتے ہیں۔ اِن مضامین کو کو طور نے سمجھ لیا حالانکہ وہ پھر ہے۔ کو وطور کا رقص معرفت کی شراب پی لینے ہی کی وجہ سے تو تھا۔ ایک انسان دوسر سے کو طور نے سمجھ لیا حالانکہ وہ پھر ہے۔ کو وطور کا رقص معرفت کی شراب پی لینے ہی کی وجہ سے تو تھا۔ ایک انسان دوسر سے کولفہ تو دے سکتا ہے کین حلق عطا کرنا تو صرف خدا کا کام ہے۔



محواُ وباسشس وصفاتش اپذیر اُن مین ناہرماا در صفات کو تبول کرلے

ئِس توہرُ مُخفعے کہ مینخوا ہی مجسب بس تُرکیفے کئے ہوجوڑا جاہے بناکے



افازالعلور كالمستعمر المستعمر المستعمر

تعلیم و تربیت دینا تو انسانی فعل ہے لیکن طالب کے اعضاء کا اُسے قبول کرنا اور اُن میں قبولیت کی استعداد پیدا کرنا اللہ بی کا کام ہے۔اللہ تعالی ہر عضو کو اور رُوح کو اُس کے مناسب طلق بھی بخش دیتا ہے۔اللہ ہر عضو کو اور رُوح کو طلق اُس وقت بخشا ہے جب انسان خدائی اخلاق ہے موصوف ہوجائے۔اور بھی معارف الہیا اُس وقت حاصل ہوتے ہیں جبد انسان میں اُن کے اِخفاء کی پوری صلاحیت پیدا ہوجائے اور نا اہلوں کے سامنے اُن کو ظاہر نہ کرنے پر اُس کو قدرت حاصل ہو جائے انسان میں اُن کے اِخفاء کی پوری صلاحیت پیدا ہوجائے اور نا اہلوں کے سامنے اُن کو ظاہر نہ کرنے پر اُس کو قدرت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے زبین کو بھی بیطن عطا کیا ہے۔ وہ پانی بیتی ہے اور سینکٹر وں قتم کی گھاسیں اُگا دیتی ہے۔ حاصل ہو جائے۔ اللہ نے زبین کو بھی میوجا تا ہے کہ اُن کی غذا گھاس میں ہے۔ حیوانات اور نبا تات سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے لیکن ایک مقررہ مدّت کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہی خاک اُس خدائی طلق کی وجہ سے انسان کو اپنی خوراک بنالیتی ہے۔

کا ئنات میں باہمی تنازع لبقاء کا نظام جاری ہے اور کا ئنات کا ہر ذرّہ دوسرے کو کھانے کے لیے اپنامنہ کھولے ہوئے ہے۔ پتے جو کہ حیوانات کی غذاہیں اُن کو بھی اللہ تعالیٰ خوراک فراہم کرتا ہے۔ کا ئنات میں جو چیزیں دوسروں کی پرورش کرتی ہیں اُن کی خدا پرورش کرتا ہے۔ گیہوں خود رزق ہے لیکن اگر اُس کورزق مہیا نہ ہوتو اُس کی پرورش بھی نہ ہو۔ عالم امکان میں سب چیزیں ایک دوسرے کوفنا کر رہی ہیں۔ ہاں بقا صرف اُن کو حاصل ہے جومقبول بارگا و اللهی ہیں۔ عالم امکان میں سب چیزیں فیا ہو جاتی ہے لیکن دوسرے عالم میں موت نہیں ہے۔ وہاں بقاہی بقا ہے۔ جب کوئی انسان مجموعہ فضائل بن گیا تو وہ جسم باقی رہنے والی نیکی بن گیا۔ اِس لیے اولیاء بھی اُن کا تو صرف طبق اور گا ہے لیکن جولوگ ہوتے ہیں۔ اِس جہان میں جو کھانے والے ہیں اور خود کھائے جاتے ہیں اُن کا تو صرف طبق اور گا ہے لیکن جولوگ ایسے نظس پر عالب ہیں اور اللہ کی مرضیّا ہے۔ مطلوب ہیں وہ بی صاحب عقل و رائے ہوتے ہیں۔

اللہ نے حضرت موک علیہ کی اکا تھی کو حلق عنایت فرمایا تو وہ جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں وغیرہ کو نگل گئی اور پھر موٹی بھی نہ ہوئی کیونکہ اُس کا کھانا جوانی کھانا نہ تھا۔ جس طرح حضرت موکی علیہ کی لاٹھی کے حلق تھا اسی طرح یقین کا بھی حلق ہوتا ہے جو وساوس کو نگل جا تا ہے۔ ہیں جس طرح خارجی اشیاء کا حلق ہوتا ہے اُسی طرح معنوی اشیا بھی نبگل جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر انسان میں منفی معنوی اشیاء یعنی وساوس شیطانی کونگل جانے کی صلاحیت پیدا ہوجائے اور اِس طرح این رُوح کو مادی ضروریات کے احساس سے پاک کرلے تو اُس کی جسمانی اور رُوحانی روزی خدائی ہو جاتی ہے۔ اپنی مقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کرلیس تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے جیسے جاتی ہے۔ اپنی مقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کرلیس تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے جیسے

محو و مېم شکل صفات وست شو دوست کی صفات میں فنا ادر ہم شکل بن عا ئِس توہر راہے کہ می خواہی برو یں توجس راست پر مینا چاہے ، مِل افالالغلور المحمد ما مساعد ما مساعد المساعد المساعد المعادد والمساعدة والمساعدة والمساعدة والمساعدة والمساعدة

حضرت مریم ملیٹا کوملا کرتی تھی۔ اِس کے لیے مزاج کا بدلنا شرط ہے۔ غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہوجاتے ہیں لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آجاتی ہے تو انسان اَنوار اللی کامکل بن جاتا ہے۔

دایہ قدرت جب نئے کا دودھ چھڑاتی ہے قوطرح طرح کے میوے کھلاتی ہے۔ جب تک بچے شیرخوار دہتا ہے بے شارلذیذ غذاؤں سے محروم رہتا ہے۔ اِی طرح دنیاوی لڈتوں کا دودھ چھوڑنے پر اُخروی نعتیں موقوف ہیں۔ جس طرح بی کا دودھ چھڑانا اُس کے لیے غذاؤں کی ترتی کا سبب بنا اِی طرح اگر لڈات جسمانی ترک کرو گے تو رُوحانی غذا کی بہتر ہے بہتر حاصل ہوں گی۔ جسمانی لڈات کے ترک ہے حکمتیں حاصل ہوں گی اور ذات خداوندی کی طلب بیدا ہوگی۔ اگر ہاں کے رقم میں بچے ہے کوئی کہتا کہ باہر بڑی منظم اور خوبصورت وُنیا ہے جہاں بہت ی نعتیں ہیں تو بچے اِس خارجی عائم کی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ اِی طرح عوام عالم آخرت کی باتوں کا انکار کرتا ہے۔ اِی طرح عوام عالم آخرت کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔

ابدال لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بید وُنیا تاریک اور نگ کنواں ہے اور اِس کے باہرایک وسیع ہے اُو اور ہے رنگ عالم ہے۔ وہ (لوگ) نہیں سُنتے کیونکہ اِس وُنیا کا لا کچ ایک موٹا اور گہرا پردہ بن گیا ہے۔ لا کچ کا نوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے ہے دوک دیا تھا۔ وہ خون کے علاوہ کسی اور غذا و کیجھنے ہے روک دیا تھا۔ وہ خون کے علاوہ کسی اور غذا ہے واقف نہیں تھا۔ اِس دُنیا کا لا کچ تیرے لیے بھی پردہ بن گیا ہے۔ اور یقین کو تجھ سے پوشیدہ کردیا ہے۔ لا کچ حق کو باہرا کر کے دکھا تا ہے۔ اس درگاہ تک بینچ سکے۔ تیری رُوح کی آ تکھ باطل کر کے دکھا تا ہے۔ یتج لوگوں کی طرح ٹو لا کچ سے بیزار ہوجا تا کہ اُس درگاہ تک بینچ سکے۔ تیری رُوح کی آ تکھ روشتی اور حق کا اور حاصل ہو

لا کچی و جب ما تھی کے بیخوں کو کھانے والوں کا قصتہ دیکھا کہ بھوے نگے تھے ہوئے چے آرے اور نیسے حت کرنے والوں کا قصتہ دیکھا کہ بھوکے نگے تھے ہوئے چا آرے اور نیسے حت کرنے والوں کی نیسے تک کو ترک کردینا ہیں۔ علی مند کی بحت نے جوش مارا اس نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں تم تھے ہارے ہوا ور بھو کے بھی ہوگین اے دوستو! خدا کے لیے ہاتھی کے بچے کونہ کھانا۔ بیخوب موٹے تازے لیے ہوئے ہیں یا در کھو! اِن کی مال ہر وقت گھات میں رہتی ہے۔ اِس لیے اُس کے قابل رحم بچے ہوئے ہیں۔ وہ ہر وقت اُن سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ غیر قابل رحم بچے ہوئے ہیں۔ وہ ہر وقت اُن سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ غیر حاضری میں بھی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ اولیاء نیسی اللہ کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ ہر وقت اُن سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ غیر حاضری میں بھی کام میں لگے ہوتے ہیں۔ اولیاء نیسی اللہ کے بین کے ہیں کہ وام کی آز مائش ہوسکے۔

دُور خوابی خویش بین و دُور شو دُور بونا چابتاب تر مُنگخر بن اور دُور بو جا

نوُرخواہی مُستعقبہ نور شو زرُ چاہتا ہے تو نورکے لئے مُستعد بن جا سب اولیاء ﷺ سیرت کے اعتبارے ایک ہوتے ہیں۔مویٰ طالع کی ایک لاٹھی فرعون کی سلطنت کو بغیر اللہ کی مدد کے کیے زیر وز برکر سکتی تھی اور قوم لوط کی بستیاں صرف ایک بددُ عاہے کیے غرق ہوسکتی ہیں۔ تُو اُن کے نشان اب بھی شام میں جا کرد کھ سکتا ہے۔

بیتمام واقعات ایسے ہیں کہ من کر پہاڑوں کے جگرخون ہوجا ئیں کیکن انسان کیسی مخلوق ہے کہ اُن کوعبرت کی نگاہ ہے نہیں دیکھتے۔اُن کواونٹ میں اُون کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔انسان اِس دُنیا کے نفع اور نقصان کا ذرّہ ذرّہ دیکھتا ہے اور دُنیا کی خوشی پرناچتاہے۔اییا مناسب نہیں۔انسان اپنی ہستی کومٹائے ، لاچ اور شہوت ہے آزاد ہوتب خوشی منانے کا موقع ہے۔ نیک لوگ جب اپنے بُرے اخلاق، حسد و رکبر وغیرہ سے نجات یا جاتے ہیں اور نقائض سے پاک ہوجاتے ہیں تو قدرت کی طرف سے اُن کے لیے تالیاں بجانے اور رفص کے اُسباب مہیا کر دیئے جاتے ہیں۔ سمندر کی لہریں دیکھوکیے تا چتی ہیںاور درختوں کے بیتے کیے تالیاں بجاتے ہیں۔تم اِن پٹول کے تالیاں بجانے کوئبیں بچھتے کیونکہ اُن کو سننے کے لیے دل کے کان در کار ہیں نہ کہ بدن کے۔آنحضور ماٹھ کے کانوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے: اُدُنَّ خَيْرِ لَکُمُوْلِعِتی اُن کے کان صرف نیکی سننے والے ہیں۔وہ ہماری بھلائی کے لیے جسم کان اور آ کھے ہیں۔اُن کی رحت دودھ پلانے والی ہے اور ہم بچوں کی طرح ہیں۔ اِس بات کی اِنتہانہیں۔ آؤ ہاتھی والول کودیکھیں۔

ما من والول كا بعية وصلى بالقى برمندكوسونكتاب تاكدكين النيائي كاباب كى خوشبويا لے اور پھر بدلد ما منى والول كا بعية وصلى ليا بي الله كا بندول كا كوشت كھا تا ہے اُن كى غيبت كرتا ہے تو سزا ضرور یائے گا۔اللہ بھی اِی طرح تمہارے منہ سو تکھے گا۔ قبر میں منکر نکیر اِس خوشبو سے واقف ہیں۔اُن سے منہ نہیں چھیا یا

جا سکے گا۔ وہاں کوئی حیلہ کار گرنہیں ہوگا۔ ملک الموت کا گر زبظاہر نظر نہیں آتا لیکن بیار بعض اوقات و یکھتا ہے اور گھر والول ہے کہتا بھی ہے کہ دیکھو مجھے کون مار رہاہے؟ وہ کہتا ہے کہ بیدوہمی بات نہیں ہے بلکہ جان نکا لنے کے لیے مجھے مارا

جار ہاہے۔ ہمیں یہ باتیں وہم نظر آتی ہیں لیکن بیار جو پچھ دیجتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اُس کے دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے که اُس کی نظر حرص دُنیا ہے خالی ہو چکی ہوتی ہے۔

اگر پہلے ہی ہے حرص کوختم کرلیا جاتا اور عذاب کی کیفیت نظر آ جاتی تو نیک اعمال کرسکتا تھا۔اب آ نکھ کا کھلنا ہے وقت ہے اور بے وقت کا کام ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ بے وقت اذان دینے والا مرغ ذیج کر دیا جاتا ہے۔ ہرآن انسان کے جسم کے اجزاء فنا ہوتے رہتے ہیں اور اُن کی جگہ دوسرے اجزاء کیتے رہتے ہیں۔ اِس کیے تُو



ہمیشہاہے ایمان کی مگرانی کرتارہ۔ ہرونت ہرجگہ پرعوض ضرورر کھتارہ تا کہ تجھے وَاسْجُدٌ وَاقْتَدِبُ (سجدہ کراور قریب ہوجا) کا مقصد حاصل ہوجائے۔ دُنیا کے کاموں میں کوشش کرولیکن آخرت کے کاموں میں اِنہاک رکھو۔اگر آخرت کے کا منہیں کرو گے تو دنیا سے ناکام جاؤ گے۔ قبروں کی آبادی کتبے لگانے سے نہیں ہوتی بلکدا پنی قبرُ دل کی صفائی سے بنا۔ اپنی خودی کواللہ کی خودی میں فنا کردے۔ ایک بدکار احیحالیاس بھی پہن لے تو اُسے سکونِ قلب تو حاصل نہیں ہوگا۔ نیک عمل انسان گدڑی میں بھی ہوتو اُس کا دل باغ باغ ہوتا ہے۔تھیحت کرنے والے نے مسافروں سے کہا کہ بھوک کے وقت گھاس کھالیٹائیکن ہاتھی کے بیٹنے کا شکار نہ کرنا۔ میں نے تقیحت کا حق ادا کر دیا ہے۔اب خدا حافظ۔ مسافروں میں سے ایک نے تصیحت کو مان لیا اور گوشت ند کھایا لیکن باقی ایساند کرسکے۔ اُسے فقیر کی بات یا دھی۔

وہ جا گنا رہااور باقی سب کمبابوں سے پید بحر کرسو گئے۔اُس نے دیکھا ایک خوفناک ہاتھی آیا۔اُس نے اِس کے مندکو تین بارسونگھااور پُونہ پاکر چلا گیا۔ پھراُس نے ہرسوئے ہوئے کے منہ سونگھے۔ ہاتھی نے اُن سب کو پھاڑ ڈالا۔ اِس کیے اے کلوت کا خون پینے والے! توبہ کرلے۔ لوگوں کے مال کو اُن کا خون سمجھ۔ کسی کے مال کو نتاہ کرنا اُس کی جان کو نتاہ کرنے کے برابر ہے۔ مکر کرنے والے کو اُس کے مکر کی یُو رُسوا کر دیتی ہے۔ وہ ذات جوایک اچھی خوشبو یمن سے سونگھ کیتی ہے وہ میرے اور تیرے باطن کی اُو کو کیوں ندمحسوں کرے گی۔ وہ ہم سب کی اُو کو پیچانے ہیں لیکن اپنے کرم ہے ہم ے پھیاتے ہیں۔

ہرامچھی اور یُری اُ آسانوں پر پہنچی ہے۔ہم سورہے ہوتے ہیں ہمارے مندکی اُ آسانوں کا سفر کر لیتی ہے۔ہماری تکبر کی اُو ،غصتہ کی اُو ، حرص کی اُو ، بیاز کی اُو کی طرح سائس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان کی جاتی ہے۔اگر تُو اٹکار كرے گا توبير أو تيرے خلاف كوائى وے كى - كنابول كى أوكى وجدے ہمارى دُعائميں مردود ہوجاتى ہيں اور دل كاشير ها مئن زبان سے ظاہر ہوجا تا ہے۔ اِی طرح اخلاص کے ساتھ بعض نامناسب لفظ بھی بارگاہ میں قبول ہوجاتے ہیں۔اگر دُ عا میں اخلاص نہیں ہے تو بہتر الفاظ بھی مردود قر اردیئے جاتے ہیں۔ دوستوں کی ملطی بے گانوں کی ایتھائی ہے بہتر ہوتی

حضرت بلال ڈائٹڈا ذان میں محتی کوعاجزی کی وجہ ہے دوستوں کی علطی کے بیان میں جو محبُوب " بئي" پڑھتے تھے۔ مُنافقوں نے کہا: اے پیفیر ناتیا ا نزدیک غیروں کی ٹھیک باسے بہترہے ابیا ڈرست نہیں ہے کسی قصیح مؤذن کومقرر فرمائے۔

> سرعن أزدومت والنجذ وافترب ودر الأتفالي يركشي زكراور سجده كراور قريب جا

وریسے خواہی زیں سجن فرسب گرایں برباد تید خانے سے دمت تی جاہتاہے

نبی کریم نگاٹی اُجوش میں آگے اور فرمایا: بلال کا'' ہمی'' کہنا شور وغل کے سیننکڑوں سخی سے بہتر ہے۔ مجھے جوش نہ دلاؤ ورنہ تمہارے دل کی ساری بُرائیاں تم پر ظاہر کردوں گا۔اگر تمہاری دُعاوَں میں اچھا دَم نہیں ہے تو بہتر ہے کسی صفائی والے سے اپنے لیے دُعا کراؤ۔

حضرت مُوسَى علائيلام كوالله كافرمان مجھے السس منہ مراد مانگتے وقت اُس منہ سے مانگ جس ہے تونے ہے کیکارو بیس تو نے گئے ۔ الی ایم کیا ہو گناہ نہ کیا ہو موی میں نے عرض کیا: الی ایمرامند تو ایبانہیں ہے۔اللہ نے فرمایا: تو پھر دوسرے کے منہ سے مانگ کیونکہ دوسرے کے منہ ہے تُو نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ایسے عمل کر کہ دوسرے تیرے لیے وُعا کریں۔ تیرا مندا گروُعا کرنے کے لائق نہیں ہے تو غیر کا منہ تیری اِس مجبوری کے لیے عُذرخواه ہوجائے گا۔اگراہنے منہ سے دُعا کرنی ہے تو منہ کواور رُوح کو پاک کر لینا چاہیے۔اللہ کا ذکر پاک ہے۔ جب اِس ہے یا کی حاصل ہوجاتی ہے تو نا یا کی خود بخو دا بنا بوریا بستر یا ندھ کر باہر ہوجاتی ہے۔ضد یں صدّ وں کو دفع کرتی ہیں۔روشنی آتی ہے تورات بھاگ جاتی ہے۔ اِی طرح اللہ کا یاک ذکر رُوح کوحاصل ہوتا ہے تو نہ پلیدی رہتی ہے اور نہ نا پاک منہ۔ نیاز مت کا التد کہنا ، التد کالبیک کہنا ہے خوب لطف حاصل کرتا تھا اور اِس أے کہا: تم بُت کی طرح کب تک ایسے کرتے رہو گے۔اللہ کی طرف سے تولیک کا جواب آج تک نہیں آیا۔وہ دل شکتہ ہو گیا اور لیٹ گیا۔اُس نے خواب میں حضرت خضر علیثا کو دیکھا۔اُنہوں نے یو چھا: تُو نے اللہ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ اُس نے جواب دیا: میرے پاس لیکٹ نہیں آ رہا۔ مجھے ڈر ہو گیا ہے کہ میں مردُ و دِ بارگاہ ہوں کیونکہ ذکر کا جواب نہیں آتا۔ حضرت خضر علیجانے فرمایا: اے ساوہ ول! مجھے خدانے اِس لئے بھیجاہے کہ مجھے بتاؤں کہ تیرااللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لَبَیک ہےاور تیری عاجزی اور درد وسوزتمہاری طرف ہمارا قاصِد ہوتا ہے۔ کسی شخص کوعبادت کی تو فیق ہونا اللہ کی جانب ے قبولیت کی دلیل ہے۔ بیاللہ کا کرم ہی ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا لے۔اللّٰہ کاعشق اُس کی رحمتوں کومتوجہ کر دیتا ہے۔تو وُعا کرنے والے کا ایک مرتبہ یا زَبّ کہنا اللّٰہ کی جانب ہے چند بارلَبیک کہنا بن جا تا ہے۔جس سے خدا نا راض ہوتا ہے' اً ہے بھی دُعا کی توقیق ہی نہیں ہوتی۔اللہ نے اُسے در دِسر ہے بھی محروم رکھا ور نہ وہ ہی دُعا کا سبب بن جاتا۔وہ بیاری جواللہ کی طرف رُجوع کرادے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔

بہتراذعام ورَز و گلزارِسٹاں عام زگن کے باغ کے انگون سے بہتر ہے

خاکِ با کال کسی و د لوارِ شال بعُلے گوں کی دوار کی مٹی جانٹ



حدیث میں ہے کہ جب اللہ کسی ہے محبت کرتا ہے تو اُسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے تا کہ اُس کی عاجزی کو سُنے۔ درداور زاری کے ساتھ دُعاعشق کا نتیجہ ہوتا ہے۔گفٹ گفٹ کر رونا اِبتدائی حالت میں ہوتا ہے۔ جب انسان درداور رونے کی حالت میں "اے مددگار" اور" اے معین "یکارتا ہے تو آ واز صاف ہوتی ہے اور اُسی میں اِنتہائی عم کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب جذبہ ً الٰہی طاری ہوتا ہے تب انسان درد کے ساتھ گریہ کرتا ہے۔اصحاب کہف کے گئے میں جذب پیدا ہو گیا تھا۔اصحاب کہف کا کتا اُن اصحاب کے فیض محبت سے برابر سے وحدت پی رہا ہے۔اے بھائی! ایسے کئ معمولی لباس والے اہل اللہ ہوتے ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ تیرے لئے بیضروری ہے کہ جام محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ ا بن جان دے دے۔ ایک محاہد جنگ کی تختیوں پر صبر سے کام لیتا ہے تو فتح یاب ہوتا ہے۔

صبر کشادگی کا راستہ ہے۔تمام معاملات میں احتیاط اور پئختہ کاری ہے کام لینا ضروری ہے۔غفلت انسان کومنزل سے وُور کر دیتی ہے۔ ہرخواہشِ نفس کے پیچھے بھا گئے والا تنکے کی طرح ہوتا ہے۔ شیطان طرح طرح سے انسان کو وھوکے دیتا ہے لیکن انسان کی مختہ کاری میہ ہے کہ وہ شیطان کے فریب میں نہ آئے اور اُس کے دام فریب سے پچ جائے۔شیطان کے خوش تما فریب میں بہت ی مُقر تیں پوشیدہ ہیں۔وُنیا کی دولت کی جھنکارانسان کواُس کے فریب میں پھنسادیتی ہے۔ یا در کھو! قناعت بہت بڑی دولت ہے کیونکہ دُنیا کی چیک دمک چندروز ہے اِس کو دھو کاسمجھو۔ ایک

ایک بیهاتی کاشهری کوفرلینت کرنااورخوشامدوعاجزی دعوت بینا میچیک زمانے میں ایک ایک بیهاتی کاشهری کوفرلینت کرنااورخوشامدوعاجزی دعوت بینا شہری ایک دیہاتی کا

دوست بنا۔ دیباتی جبشہر میں آتا تو اُس کے گھر میں تھہرتا اور اُس کی مہمانی کا لُطف اُٹھا تا۔ ایک مرتبہ دیباتی نے شہری ہے کہا: جناب آپ بھی گاؤں تشریف لائیں۔اینے بال بچوں سمیت آئیں اور آ کر دیہات کی بہار دیکھیں۔ شہری اُس سے ٹالنے کے بہانے کرتار ہتا لیکن دیباتی ضد کرتار ہا کہ میرے بال بچے آپ کے منتظر ہیں۔شہری نے کہا: میں دل و جان سے حاضر ہوں کیکن ہر تقل وحرکت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح کے دیہاتی کے وعدول اور خوشامدوں کی وجہ سے شہری کے بال بچوں نے بھی منت ساجت کی کہ جمیں دیہات میں لے جا کیں تا کہ رہ بھی ہماری مہمان نوازی کاحق ادا کریں۔شہری نے کہا: بیتو ٹھیک ہے لیکن اِس مقولے پر بھی غور کرو کہ'' اُس شخص کے شر سے بچنا جس کے ساتھ تُو نے احسان کیا ہو' دوئی بھی اُن نیکیوں میں سے ہے جو آخری وقت میں کام آتی ہیں۔ میل جول دوقتم

بندهٔ یک مُردِ روسشن دِل شوی 🕴 به که برف رق مر شامال رُوی کمی روش دِل مرد کا منام ہر جانا 🕴 بادشاہوں کے درباری ہونے سے بہتر ہے

کے ہوتے ہیں ایک تو وہ ہے جو دوئی ٹوٹ جانے کا سبب بنتا ہے اور دوسراوہ ہوتا ہے جس سے دوئی میں مزید مضبوطی آتی ہے۔خیال کرنا جا ہے کہ کہیں میل جول دوئ توڑ ہی نددے۔

ر سول اکرم ٹائٹو انے فرمایا ہے کہ ہر قدم احتیاط ہے اُٹھاؤ ایسانہ ہو کہ کہیں پھنس جاؤ۔ غلطی ہے بیجنے کے لئے پہلے عقل ہے کام لوا وراپنے تج بے کو کام میں لاؤا ورا گر مجھو کہ میں ایبانہیں کرسکوں گا تو کسی دیدہ وَ رکوا پنا راہبر بناؤ۔اندھا بھی چلنے کے لئے قدم اُٹھا تا ہے تواحتیاط کرتا ہے کہ بیں گڑھے میں نہ پڑجائے۔

بنا دبینا، الله کی نیمت ورشی کر کی ضیلت باعات تغیر سے لیکن اُن بدطینتوں نے اُس کاحق ادانہ کیا۔

وہ وفاداری میں کتوں ہے بھی کم نکلے۔ کتا بھی جہاں ہے اُسے لقمہ ملتا ہے وہاں کا وفادار نگہبان بن جاتا ہے۔ وہ کسی غیر کو اختیار کرنا کفرسمجھتا ہے۔اگر کوئی اجنبی کتا اُدھر آ جائے تو وہ بھونک کر اُس کو تنبیبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پہلے مالک اور اُس کے مکان کو کیوں چھوڑ آیا ہے۔جس طرح کتے کا پہلے مکان کوچھوڑ دیتا ہے وفائی ہے اِسی طرح بزرگوں کے ذر سے مستفید ہوکراً ہے چھوڑ نابھی بے وفائی ہے۔مریدا پے بینے کے درے بہت می رُوحانی غذائیں حاصل کرتا ہے۔شکر' وجد اور بے خودی زوح کی غذا ئیں ہیں۔اصل غذا وہ ہوتی ہے جو تہاری رُوح کی پرورش کرے نہ کہ جسم کی۔اہلِ ول کا دسترخوان حضرت عیسیٰ ملینا کے گر ہے کی طرح ہوتا ہے جہاں ہے سب فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

مُصیبت زدول کا ہر جے حضرت علیای علائیلا کے جسمانی اور رُوحانی مریض ہرفیج حضرت عیسیٰ علیما سر ان وی من منام اس نر سر سال ہے جسم کے گرجے میں جمع ہوجاتے تا کہ دہ اُن کو تکلیف گرجامین و عاسے شفا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونا ہے نجات دیں۔ دوا بی عبادات سے فارغ ہوکر عیاشت کے وقت باہر آتے اور کمزور بیارول کے غول اُسیداورانتظار میں دروازے پر بیٹھے دیکھتے تو وُعا کرتے اور کہتے کہ جاؤ! اللہ نے تمہاری حاجتیں پوری کر دی ہیں۔تمام مریض مصیبتوں ہے ایسے آزاد ہوجاتے جیسا کہ اونٹ زانو کا بند کھولنے ہے آ زاد ہوجاتا ہے۔اُس نیک بزرگ کی وُعاہے اللہ لوگوں کے دَردوعم وُورکر دیتا اور وہ خوشی ہے دوڑتے ہوئے واپس جاتے۔اےانسان! تُو بھی اللہ کے نیک بندوں سے بہت دفعہ فیض حاصل کر چکا ہے۔اُن کے در کوچھوڑ نا اییا ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیفا کے گرجا گھرے منہ موڑنا۔ تیری ناشکری نے تجھے وہ شہد تھلا دیا جو تُو نے اِن بزرگوں کے

متی کآیدز بوئے شاہ سنبرد 🐈 صدخم مے درسرومُغ نرال محرد

وہ متی جو اُس شاہ ک وُشوے بیدا ہوگ 🕴 سرّاب کے موضے بھی پدا ہیں کر سکتے

در ہے پیا تھا۔ لا محالہ اہلِ دل کا دل اُو نے زخمی کر دیا اور وہ راستہ تجھ پر بند ہو گیا۔ اب بھی تو بہ کر لے۔ اُبر کی طرح عاجزی ہے رو تاکہ اُن کے باغ کا دروازہ تیری طرف کھلے۔ اگر تجھ میں پچھ کمال بھی پیدا ہو گیا ہے تب بھی اُس در کونہ چھوڑ۔ بے وفائی تو کتوں کے لئے بھی عاراور ذِلت ہے' اُو نے اُس کواپنے لئے کیوں پسند کرلیا؟

سورۃ توبیس اللہ تعالیٰ نے وفاداری پرفخر فرمایا ہے کہ اللہ ہے بڑھ کرزیادہ عَبد پورا کرنے والا اور کون ہے؟ اُس کے حکم کے مطابق اچھوں سے لیتھائی کرواور ٹروں ہے ٹراسلوک کرو۔ ماں کاحق بہت بڑا ہے لیکن اللہ کاحق اُس سے بھی بڑا ہے۔ ماں کے پیٹ بیس بھی تیری پرورش اللہ ہی نے کی۔ اُس کے بعد ماں کے پیٹان میں دودھ بھی اللہ ہی نے پیدا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے اُس اِحسان کو یاد کروکہ توح عظیا کہ کشتی کے ذریعے تہارے باپ دادا کو بچایا۔ بیس نے انسان کواشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر تو اِس قدر احسانات کے باوجود میرے ساتھ وفا نہ کرنے والوں کو کیوں ورست بناتا ہے۔ بیس بھول اور بر مگانی سے پاک ہوں۔ بیس باقی ہوں۔ تُو فانی انسانوں سے دوئی کرتا ہے۔ طالانکہ دوئی کو گئی انسانوں سے دوئی کرتا ہے۔ طالانکہ دوئی کو گئی نہیں بلکہ باقی ہوتا ہے۔ انسان تو ہر حال بیس انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جا چھا ہو یا ٹرا۔ اُس ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرو جو قیدِ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اِس طرح کا تعلق پیدا کرو کہ جب تُو جسانی زندگی گزارے وہ تیرے ساتھ ہو۔ اُس کو اپنا ساتھی بنا جو کہ انسان کی ٹرائے وہ تیرے ساتھ ہواور جب تو رُوحانی زندگی گزارے تو لامکان میں تیرے ساتھ ہو۔ اُس کو اپنا ساتھی بنا جو کہ انسان کی ٹرائے وں کو بھلا ئیوں بیس تبدیل کر دیتا ہے۔

جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالی اُسے تنبیہ فرما کر بُرائی سے نکال کر بھلائی کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے۔
اگر کوئی مقررہ عبادت فوت ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی انسان میں ایک اِنقباضی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تقییبہ ہوتی ہے کہ
انسان اپنامعمول نہ چھوڑے۔ اِنقباضی کی بھی کیفیت آخر میں ایک زنجیر بن جائے گی جس سے فرار ناممکن ہوجائے گا۔
گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہوجاتی ہے وہ ای گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اِس گناہ پر اِصرار
کئے جاتا ہے تو وہی دلی تنگی ظاہری گرفت بمن جاتی ہے۔ اِبتدائی اِنقباضی کیفیت زیادہ بکی ہو کر سزا کی صورت اِحتیار کر
لے گی۔ اِس طرح نیکی انسان کی رُوح کے لئے اِنشراحی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ اِنقباضی کیفیت کا احساس ہوتو تو بہ
کے ذریعے اُس کا علاج کر کے ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ نیکی پر انشراحی کیفیت بیدا ہوتو اُس میں اِضافے کی کوشش کرنی
چاہے۔ اگر اللہ کی رحمت سے اِنشراحی کیفیت میں پھل پیدا ہوں توا حباب کوائی سے فیض پہنچانا چاہیے۔ کسی کی دی ہوئی



صُد خُمُ مے دُر سرومُغن زال محرد شراب سے سو مطابق پیا نبیں کر تھتے متی کآیدز بوئے شاہِ فٹرد دہ متی جوائی شاہ کی ٹوشوسے پیدا ہوگ سیا والول کا باقی قصت سیاوالوں نے کفران کی بیصورت اختیار کی کداُن نعمتوں کونعت نہ سمجھا اوراللہ سیا والول کا باقی قصت ہے اُس کیخلاف تمنّا شروع کر دی اور جھگڑا کیا۔ اہلِ سَبا پر بیکرم تھا کداُن کی

ے اس کیجات مقا کہ ان کی اور جاڑ کے اس کیجات مقا کروی اور جھڑا کیا۔ اہل سبا پر بیدام تھا کہ ان کی آبادیاں قریب قریب قبین تاکہ سنر کی مُشقّت سے فیج سیس۔ چاروں طرف سر سبز باغات تھا کہ اُن سے فا کدہ اُٹھا کیں گئین اُنہوں نے اِن دونوں چیز ول کو نعمت نہ سمجھا۔ انسانی نفس کی ایک بید بھی خاصیت ہے کہ وہ ایک حالت پر راضی نہیں رہتا۔ گرمیوں میں جاڑوں کی اور جاڑوں میں گرمیوں کی تمتا کرنے لگتا ہے۔ اس لئے نفس کو قبل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ نفس کی خاصیت ایک گو کھو تکنے کی نفس کے کانے کو بھو تکنے کی نفس کی خاصیت ایک گو کھروکی ہے ہے کہ اس کو جس جانب بھی رکھیں بیضر ورزخم پہنچائے گا۔ نفس کے کانے کو بھو تکنے کی ترکیب یہی ہے کہ ہرخواہش کو ترک کر دیا جائے۔ اہلی سبانے بیہاں تک زیادتی کی کہ وبا کو نسیم سحری ہے اچھا بیسے نے کیاں تک زیادتی کی کہ وبا کو نسیم سحری ہے اچھا بیسے نظا آتی ہے تو انسان مجبور ہوجا تا ہے۔ اگر بدیختی کی وجہ ہے آ نکھ آ تکھے کئر ہے تی کو نہ دیکھ سکے جو اُس کا علاج ہے تو قضا آتی ہے تو انسان قضا کی مار سے نی جا تا ہے۔ ایک چاہ سے بیس زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک حالت میں زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک حالت میں زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک حالت میں زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک حالت میں زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک حالت میں زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک حالت میں زاری ہے انسان قضا کی مار سے نی جاتا ہے۔ ایک

اللہ کے غضب کے آثار دیکھ کربھی جو ہوش میں نہ آیا وہ ضرور مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ نصیحت کرنے والوں نے انہیں نیکی کی دعوت دی لیکن اُنہوں نے نہ مانا اوراُن کو مملین کیا۔ اُن سے جواب میں کہا کہ ہم خودا پی بھلائی کو سمجھتے ہیں ہمیں تنہار کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سر دار ہیں اور کسی کے تابعے نہیں بن سکتے ۔ تمہاری دوئتی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اُن کے دماغوں میں جاہلیت گھسی ہوئی تھی اور بدہنی کا کوا اُن پرسوار تھا۔ اُنہوں نے اُن یوسفوں (بزرگوں) کو ذلیل کیا اور پھر اِس کی سزا بھگتی ۔ اہلی سُبا کے لئے یوسف خوداُن کا دل تھا جوطالب حق تھالیکن اُس دل کو اُنہوں نے نُفسی اہمارہ کا قیدی بنا دیا۔ یعنی رُوس کو جسم کے ستون کے ساتھ با ندھ دیا اوراً سے مادی غذا میں کھلائی چاہئیں۔ اُس کی غذا تو ذکر اللی تھا۔ وہ تو لقاء دوست کی بھو کی تھی۔

رُون انسان کے ظلم وسم کی خداہ شکایت کرتی ہے۔ وہ اُنے فرما تا ہے: صبر کرو۔ رُون کہتی ہے: اے دوست! مجھے جلدی اپنے پاس بلالے بچھے نفس کے ہاتھوں مادی تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ جیسی آ تحضور طائیز کو یہود کے ہاتھوں اور حضرت صالح علینا کو ثمود کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی تھیں۔ رُون کہتی ہے: اب مجھے فراق برداشت نہیں۔ تُو مجھے اپنے پاس بلالے یا خود میرے پاس آ جا۔ خدا ہے جُدائی کی کیفیت تو کفار بھی برداشت نہیں کرسکیس گے

تا نهد برگور أو دل رُوى وكف بهائك ال اُن جك الله عُمّاد رُمناً من درُمناً من درُمناً من درُمناً من درُمناً من درُمناً من درُمناً من درُمنا

فاک گوراز مروحق مابد سترُف ایک رومُلاک ویجائی کاری شرف ایت چەجائىكەمومن برداشت كرے \_ فراق ميں بے گانوں كابيرحال ہے تواپنوں كا كياحال ہوگا۔

رمیهاتی کی دعوت پرخواحب کا گاؤں جانا دیوانہ بنا دیا۔ یاد رکھا جو بات بھی تیرے لیے دوست ہے جُدائی کا سبب ہے اُس کونہ سُننا جاہے۔معمولی فائدے کے لئے بڑا نقصان گوارائہیں کرنا جاہیے۔سورۃ جمعہ میں قِصَه بیان کیا گیا ہے کدایک بار مدینہ میں گیہوں کا آٹا فروخت کرنے والا قافلہ آیا' اُس وفت آنحضور مُنظِیم نمازِ جمعہ پڑھارہے تھے۔محابہ آٹاخریدنے کے شوق میں حضور مُؤاثِیْلُ کونماز پڑھاتے چھوڑ کر چلے گئے۔ اِس پرصحابہ مور دِعمّاب ہے۔اُنہوں نے تھوڑے فاکدے کے لئے بڑا نقصان کیا اور آنخصور مُناقظُم کا ساتھ چھوڑ دیا۔صرف دی' ہارہ صحابہ وہاں موجودرہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:حضور مُنافیظ کی صحبت تمہارے لئے بہتر تھی۔رزّاق تو میں ہوں۔ گیہوں کو بھی تو میں ہی رزق دیتا ہوں تو تمہارے تو کل کو کیسے ضائع کرتاتم لوگ گیہوں کے لئے اُس سے جدا ہو گئے جس نے گیہوں آسان ہے بھیجا ہے کیونکہ نبی سے جدا ہونا خدا سے جدا ہونا ہے۔ تُو پانی کی بطخ سے کم نہیں' جو دعوت دینے والے باز کو جواب دیتی ے۔ باز بطخے کہتا ہے کہ وُ پانی سے نگل اور دیکھ جنگل میں کیے شکر بھھری پڑی ہے۔ بطخ نے کہا: اے باز! جا کیونکہ پانی میرے لئے امن کا قلعہ ہے۔ خطکی کی عُمد ہ خوراک میرے سی کام کی نہیں ہے۔

شیطان انسان کے لئے ایہا ہی ہے جیسا بازبطخوں کے لئے تھا۔ جب شیطان ڈنیا کی محبت کا لائج ولائے اُس کو دھتکار دواور روزی کے بارے میں انسان کوتو کل ہے کام لینا جا ہے۔ پیختہ کارخواجہ نے بہت عُذر کئے کہ میں ویہات کو چلا جاؤں گا تو یہاں کاروبار کا انتظام نہیں ہو سکے گا۔لیکن اُس کے تمام حیلے تقدیرِ خداوندی کا مقابلہ نہ کر سکے۔قضا کے مقابل آ دمی مجبور ہوتا ہے۔ زمین سورج کی تیش برداشت کرنے پر مجبور ہے اس طرح انسان قضا کے ہاتھوں لاجار ہے۔انسان کو چاہیے کہاہے آپ کو حضرت ایوب ملیں کی طرح اللہ کے شپر دکر دے کیونکہ اُس نے قرآن میں فرمایا ہے: اے انسانوں! ہم نے تمہیں زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور ای میں ہم تمہیں لوٹا کیں گے۔ دیکھ لوخا کساری اختیار كرنے والے كوسرخروئى حاصل ہوتى ہے۔ ني مئى ميں مل كرنشو دتما يا تا ہے۔ تُو خاكى بن جائے گا تو ميں تجھے بوے رُوحاتی مراتب سےنواز دل گا۔ پائی آسان سے زمین کی طرف آیا تو زمین سے نکل کرانسان کا مجرو بتااورانسانی صفات اختیار کر کے عرش تک پہنچا۔ عالم کے اجزاء حرکت وسکون میں یہی کہتے ہیں کہ ہم تیری طرف لوٹے والے ہیں۔ إن پوشیدہ اجزاء کے ذکرادر سیجے نے آسان میں غلغلہ مجار کھا ہے۔ آخر کارشہری خواجہ کی ثابت قدمی کا پہاڑ و بہاتی کی خوشامہ

كے سيلاب كے آ كے نہ تھبر سكا۔ قضا ہر جگہ كار فرما ہے۔ اس لئے حضرت تمر فاٹلائے كہا تھا ہم اللہ كى قضا ہے اللہ ہى كى قضا کی طرف فرار اختیار کرتے ہیں۔قضاہے کوئی تدبیرر ہائی نہیں دلاسکتی۔

سے بیج کر باغول کے تھیل توڑ لیں اللہ کی نعمتوں سے مروم رکھنے کے خفید سرگوشی کی تاکہ خدا أن كى سازش سے بے خبرر ہے۔ قرآن میں ہے اَلا يَعْلَمُو مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيرُ ـُــ ْ بِهُك وہ الله جانتا ہے اُن کوجن کو اُس نے پیدا کیا ہے اور وہ مہر بان اور باخبر ہے'۔ اب شہری خواجہ کی واستان بھی سُن لے کیونکہ وہ درد سے بھری ہوئی ہے۔ تُوغور سے سُنے گا تو اُس کے دل کا دُھوال خارج ہوجائے گا۔ تُو اگراللہ کی رحمت سے سیراب ہاور تیراسلوک راوحق پر ہے تو براہ مہر ہائی جمیں بھی اپنی معیت کا شرف بخش دے۔ تر در کی کیفیت عروج کے لئے مُضِرّ ہے۔ اِس کئے اگر ہرن کا نافد حاصل کرنا ہے تو ہرن کے نقشِ قدم پر چل کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یا در کھ! آثار بی سے ذات تک رسائی ہوگی۔اگر تُو اِس راہ پرمجاہدات کررہاہے تو مشکلوں سے ندڈ ر۔خوف کا طاری ہونا اِس بات کی علامت ہے کہ جلد ہی لاک تکخف کا مقام حاصل ہوگا جو ہر طرح کے خوف سے بالکل خالی ہے۔

غرض شہری خواجہ اور اُس کے گھر والے سفر کی تیاری میں لگ گئے کہ گاؤں جا کر وہاں کی زندگی کا کُطف اُٹھا نمیں گے۔اندرے عقل اُن کو کہدرہی تھی کہ زیادہ خوش نہ ہو۔اُسی پرخوشی محسوں کروجواللہ نے تمہیں دیا ہے۔اُس کے غیر سے خوش ہونے کی کوشش نہ کرو۔ جن کی عقل پختہ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ دنیاوی لڈ توں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ یا در کھ! قدرت پوشیدہ ہے لیکن اُس کے تیرد مکھنے والوں کونظر آتے ہیں۔ تیرہم پرمسلسل چل رہے ہیں لیکن کمان چھپی ہوئی ہے۔ اُن تیروں کی مار ہی کی وجہ ہے تو ہم توانا جوانی ہے لاغر بڑھا ہے کی طرف چلے جاتے ہیں۔اےلوگو! ول کی وُنیا کوآ باد کرو۔ بیا یک مضبوط قلعہ ہے' جس میں طرح طرح کے گلشن اور باغیجے ہیں۔قلب کی وُنیا گویا شہر کی وُنیا ہے اور خارجی وُنیا گاؤں کی طرح ۔گاؤں ایک ناقص شیخ کی طرح ہوتا ہے۔

حضور مَنْ اللهُ كى حديث ہے كە ' جس نے ويبات كى سكونت إختيار كى دەسخت دل بن گيا'' ـ گاؤل ميں أيك دن رہنے سے انسان ایک مہینے کے لئے بے عقل ہوجا تا ہے۔شہر گویا شیخ کامل ہے جو تیرے ظاہری حواس پر بندھی پئی کھول دیتا ہے۔اگر تُو اب تک اپنے باطِن کی اِصلاح نہیں کرسکا ہے تو فکر نہ کراپنے ظاہر ہی کوؤرست کرنے کی کوشش کر کیونک

از خشداجوتیم توفیق ادب ب بادب محرم مانداز فضل ب از خشد اجوتیم توفیق ادب به بادب مُداسے نسل سے موم رہا

مجاز حقیقت تک چینجنے کا ایک پُل ہے۔ پہلے صورت بن اور پھرائس میں جان پیدا کی گئی۔ ہرمیوے کی ابتداء صورت ہے۔ لڈت جو کہ اِس پھل کامعنیٰ ہے بعد میں آیا۔خواجہاوراُس کے گھر والےخوشی خوشی سفریر چل پڑے ہیں۔سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔سفر کے بغیر جاند کب حسین بنتا ہے اگر مقصد محبوب ہوتو انسان کے لئے راہ کی پختیاں خوشگوار بن جاتی ہیں۔ انسان محبوب ہیوی کی خاطر دن مجر کمائی کرتا ہے۔ کیکن یا در کھو! فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔

مال باپ کی محبت ٔ دودھ پلانے والوں کی محبت ٔ سب چندروزہ ہوتی ہیں۔ بچے کی مکتب سے نفرت بھی عارضی ہے۔ صرف مجازی محبوب پرحقیقی محبوب کا سامیہ پڑجا تا ہے اس لئے وہ محبوب بن جا تا ہے۔ اِس لئے محبت کے لائق حقیقی محبوب ہی ہے۔ایک وقت وہ آتا ہے کہ بیڈسن اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ پھر بیڈسین خوبصورت نہیں رہتا۔ جب عارضی حسن جاتار ہتا ہے تو اُس محبوب ہے نفرت پیدا ہوجاتی ہے۔ دُنیا کی جن حسین چیزوں پر ذات باری کے پُر تُو ہے عارضی حسن ہے اُن پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیوار پر روشنی عارضی ہے یہ سورج ہے آ رہی ہے۔ پانی آ سان ہے آ رہا ہے۔ پرنالے پراپنی توجہ نہ کر۔اُس میں پانی وقتی طور پر آ رہاہے۔

اس حکایت کا مطلب ہے کہ مجبوب کے ڈر کے کتے کو م فی کالسیالی کے کو ہے کے گئے کو نوازنا بھی لوگ مجبوب رکھتے ہیں۔ مجنوں کیلی کے کو ہے کا أى طرح طواف كرتا تفاجس طرح حاجى خانه كعبه كاطواف كرتا ہے۔ وہ أس كو چومتا تفا۔ ایک بیہودہ نے أسے كہا: اے یا گل! تُو اِس غلیظ کتے کو کیوں چومتا ہے؟ وہ کتے کے بہت سے عیب جنوار ہاتھالیکن عیب جاننے والا'غیب جاننے والے کا راز نہ یا سکا۔ مجنول کہنے لگا: تُو کئے کے ظاہر کو نہ و کھے۔ میرے اندرآ اور میری آ نکھے اے و کھے۔ اِس کئے کا ایک بال بھی شیروں کی قیت سے زیادہ ہے۔اے انسان!اگر مجازی محبوب کے کئے کے ساتھ بیتعلق ہوسکتا ہے تو دیکھ لے محبوب حقیقی ہے متعلق چیزوں ہے کس قدر محبت ہونی جا ہے۔اگرانسان صورت پرتی ہے بلند ہو جائے تو پھر حقیقت کی جنت کی سّیر کرسکتا ہے۔اگرانسان اپنائت توڑ دے تو پھر ہی بُت جگنی کرسکتا ہے۔خود کوختم کر کے ہی حیدری قوت

شہری خواجہ اوراُس کی اولا دصورت پرتی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اِس لئے دیباتی کی چکنی چیڑی باتوں ہے دیبات کو جانے پر راضی ہو گئے کہ وہاں جا کرخوب عیش کریں گے۔اُنہوں نے دیہاتی کی باتوں کوایے لئے کرم سمجھا اور اندھا دُ ھندگاؤں کی طرف چل دیئے۔ وہ گاؤں در گاؤں پھر رہے تھے کیونکہ زیادہ خوشی کے زی<sub>ر</sub> اثر اُنہوں نے چھے راستہ بھی

الے شلمان خود اُدب اندر طلب 🕴 نیست اِلّا حمل از ہرہے اُدب 🔑 لے مسلمان اراوطلب میں ادب بہی ہے 🕴 کہریادب کی برتمیزی کو پڑاشت کیا جاتے معلوم کرنے کی طرف توجہ نہ دی۔ جو تحض کسی اُستاداور چنخ کی رہبری کے بغیر چلے گا۔اُس کا یمی حال ہوگا جواُس خواجہ اور اُس کے بیوی بچوں کا ہوا۔ یا در کھو! اُسباب ظاہری کے بغیر مقصد کو پہنچٹا بالکل ایسا ہی نا در ہے جیسا ماں باپ کے بغیر بیجے کا پیدا ہونا۔صرف معروف طریقے ہے ہی محنت کرنے ہے مقصد حاصل ہوسکتا ہے۔ بیصرف آ مخصور مُکافِیْل ہی گی خصوصیت تھی کہاُستاد کے بغیر براہِ راست ذات خداوندی ہے اُن کوعلوم حاصل ہوئے۔عوام کوقلم ہی کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔"عَلَمُو بِالْقَلَدِ عُرض خواجہ اورائس کے خاندان نے رائے میں بہت رج اور تکلیف دیکھی۔ خواجہ اور اسٹس کے خاندان کا گاؤں میں ابتکیفیں دیکھ کرخواجہ اور اُس کے خاندان کو گاؤں ہے روز دن ن ن کا روز سر میں نفرت ی ہونی گئی۔ایک ماہ کے تکلیف دہ سفر کے بعد وہ پہنچنااور دیباتی کااُن کے ساتھ سائوک ہوگ دیباتی ہے گؤں پنج گئے۔ دیباتی بدنیتی سے إدهر اُدھر ہوجاتا تا کہ کہیں وہ اُس کے باغ کے طرف نہ آجا تیں۔ایسے جشم مکراور شرارت کا چیرہ مسلمانوں سے پھٹیار ہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ایسے بی خبیث چرے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے (جیسے ابوجہل کے چرے کے بارے میں فرمایا) کہ ہم ضروراس کی چیٹانی پکڑ کر تھسیٹیں گے۔ دیہاتی کے گھر والوں نے دروازہ بند کر لیا اور اُن کی رات جاڑے میں گزرتی اور دن سورج کی گری میں بسر ہوتا۔ اُن کے پاس اپنارو پیہ پیپہ ختم ہوگیا اوراب وہ مجبوراْ اُس کے دروازے پر پڑے رہتے۔خواجۂ دیہاتی کوسلام کرتا تو وہ اُس ہے یو چھتا کہآ پکون لوگ ہیں؟ دیہاتی اُس کےساہنے اپنی بزرگی کی ہا تیں بگھارنے لگ جاتا۔شہری کہنے لگا کہ بیدون تو قیامت جیسا ہے کیونکہ اُس دن بھائی بھائی کوبھی نہیں پہچانے گا۔ أس نے کہا کہ میں وہی ہوں جس کے دسترخوان سے تم خوب خوب کھاتے رہے ہو۔ کیا ٹومہینوں میرامہمان نہیں رہا؟ کہتے ہیں جب حلق نعمت کھاتا ہے تو منہ شرماتا ہے۔ دیہاتی نے کہا کہ بیرکیا بکواس ہے میں تو مجھے جانتا ہی نہیں ہوں۔ یانچویں روز رات کو بارش ہوگئی خواجہ نے درواز ہ کھٹکھٹایا۔ بڑی مشکل ہے دیباتی باہر آیا تو خواجہ نے کہا کہ میں نے سب حق چھوڑے۔ جاڑے اور تکلیف سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ ہمیں کم از کم کوئی ایسی جگہ دکھا دے کہ ہم بارش سے نے کر لیٹ جا کیں۔ دیہاتی نے اُن کو باغبان کی اُس کوٹھڑی میں ڈال دیا جس میں رہ کروہ رات کے وقت تیر کمان لے کر بیٹھ جاتا تا کہ رات کو آنے والے بھیڑیوں کو مارے۔ دیباتی کہنے لگا: تُو وہی خدمت کراوراُس کوٹھڑی میں رہ جااورمیرےانگوروں کی بھیڑیے سے حفاظت کر۔شہری اور اُس کے گھر والے ٹڈیوں کی طرح ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے اور کہدرے تھے: اے خدا! یمی ہماری سزاہے۔جو کمینوں کو اپنا دوست بنائے اُس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔

بیر چیر آید بر تواز ظلمائیے میں اس زبیبا کی وگئتاخی سفیے میں تر پر ہوم کی اندمیں آق میں میں دومتان کی بیاکادرگناخی کی دہے ہی ہیں

جو ہز رگوں کی صحبت چھوڑ کرؤنیا کے لالچیوں کی طرف دوڑتا ہے وہ ندگھر کار ہتا ہے ندگھاٹ کا۔ یبی حال اُس شہری خواجہ کا تھا۔

بزرگوں کی صحبت میں تکلیفیں اُٹھانا وُنیا داروں کی لُطف اندوزیوں ہے بہتر ہوتا ہے۔ اُس کو تھڑی میں بے شار مجھڑ اور پسو مخطے لیکن خواجۂ بھیڑیے کے خوف میں اِس قدر مبتلا تھا کہ اُسے اُن کو اُڑانے کی فرصت بھی نہتی ۔ اچا تک اُس نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا آتا ہے۔ خواجہ نے تیر چھوڑا تو وہ جانور کو لگا اور وہ گر پڑا۔ دیباتی نے شور مجایا: اے نامراد! تُو نے میرے گدھے کے بیچ کو مار دیا کیونکہ اُس کے گرنے ہے جو گوز نکلا ہے بیس اُسے پیچانتا ہوں۔ تُو نے بھیڑیے کو نہیں میرے گدھے کے بیچ کو مار دیا ہے۔ خواجہ اُجھل پڑا۔ اُس نے دیباتی کا گر بیان پکڑلیا اور کہا: اے دیوائے! تُو اپنے میرے گدھے کی یُوکو پیچانتا ہے تو بھیے کیوں نہیں پیچانتا؟ تُو کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کے معاطم میں ہوتی میں ہوں اور اپنے معاطم میں بختی کا دعوی کر دہا تھا۔ اللہ نے تابت معاطم میں جنج کا دعوی کر دہا تھا۔ اللہ نے تابت کر دیا ہے کہ تو مقام خامیں کے تو مقام خامی کی تاب کہ تو جو جاتی ہے اور خاصان خداد تو کے کہتا تھا۔ کہ بیجان کی تاب کہ تاب کہ تو اُس کی آز مائٹی شروع ہوجاتی ہے اور خاصان خداد تو کے کہتا تھا۔ کہ بیجان کی تاب کو کی کرتا ہے کو آئی کی تاب کو کی کرتا ہے کو آئی کی تاب کو تاب کی آز مائٹی شروع ہوجاتی ہے اور خاصان خداد تو کے کہتا تھیں تیجھے کا دعوی کر دہا تھا۔ جب کوئی عشق الٰبی کا دعوی کرتا ہے کو آئی کی تاب کو تاب کی آز مائٹی شروع ہوجاتی ہے اور خاصان خداد تو کے کہتے تھیں تھوٹ کو بیجان کی جو باتی ہو جاتی ہیں۔ خواجہ کی تاب کو تاب کی تاب کرتا ہے کہ تو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کو تاب کی تاب کو تاب کی تاب کو تاب کرتا ہے کہ تو تاب کی تاب کو تاب کی تاب کو تاب کی تاب کی تاب کرتا ہے کہ کو تاب کی تاب کرتا ہے کو تاب کی تاب کرتا ہے کہ تو تاب کی تاب کرتا ہو تاب کرتا ہو تاب کی تاب کرتا ہے کہ تاب کی تاب کرتا ہے کہ تاب کی تاب کرتا ہو تاب کرتا ہو تاب کرتا ہو تاب کرتا ہو تاب کی تاب کرتا ہو ت

کری مذعی کھر سے کھر اُن کوصاحب کمال اور عوام کی اگر کوئی درزی ہونے کا دعوی کر نے بادشاہ اُس کے سامنے قیمتی کپڑا ڈال دیتا ہے کہ اِسے ی کر اِسے کہ اِسے ی کر اِسے کہ اِسے ی کہ اِسے ی کہ اِسے یہ کہ اِسے ی کہ اِسے یہ کہ اسے یہ کہ ایک کے شیطان سے رکھتا ہے کہ اِسے یہ کہ ایک اِسے یہ کہ ایک کا لے شیطان سے رکھتا ہے کہ کہ ایک اِسے یہ کہ ایک کا لے شیطان سے رکھتا ہے۔

یادر کھ!اولیاء نیجیے کا قرب محض خالق ومخلوق کا قرب نہیں ہوتا۔ وہ خاص قتم کا قرب ہوتا ہے۔ حضرت داؤ د طابیکا کو جوقر پ الٰہی حاصل تھا۔ اُس کا بتیجہ بیدتھا کہ اُن کے ہاتھ میں لوہازم ہوجا تا تھا محض خالقیت اور مخلوقیت کے تعلق سے بیہ بات پیدائمیں ہوسکتی۔اللہ ہرانسان کی شدرگ یا اِس سے بھی زیادہ قریب ہے۔وہ اپنی رزّاقیت کے اعتبار سے بھی ہمیشہ ہمارے نزدیک ہے۔ بیقر ب تو سب انسانوں کو حاصل ہوتا ہے۔اللہ کا اصل قرب اُن کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ کے

> ور اُد معضوم وباک آمد ملک ادراُدب بی سے خرفتے معشی ادر پاک محت

ازاً دینے نورگشت سَتایں فلک ریا ترسمان، ادب سے بڑر زر بنا

انواز العلوم

مُقرَّ ب ہوں۔اُن کوعشق کا قرب حاصل ہوتا ہے۔اے جھوٹے! تیری غیر واقعی مستی کا اِظہار بعد میں شرمندگی کامُوجِبُ ہے گالیکن کا ملول کی دیوانگی بھی عقل مندول کے لئے باعثِ رشک ہوتی ہے۔ ہاں اگر انسان حقیقت تک پہنچ جائے تو بے شک شوق سے وجد کرے اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ کر انسان اگر مخلوق کو نہ بیچیا نے تو کوئی مضا کفتہ ہیں ہے۔ گیدڑ کا رنگ کے مطلح میں گر کر رہین ایک گیدڑ رنگ کے مطلح میں گر گیا۔ باہر نکلا اور اپنے آپ کو گیدڑ کا رنگ کے مطلح میں گر کر رہین تلین ویکھا تو کہنے لگا کہ میں توجنت کا مور ہوں۔ اُس نے ہوناا ورمور بن حنبے کا دعوٰی کرنا ہے آپ کو گیدڑوں پر پیش کیااور مور ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ سب نے کہا کہ یہ تیری غلط تنم کی مُستی ہے۔ تکبر نے تجھے ہم سے جدا کر دیا ہے تُو نے مکر کیا ہے تا کہ اپنی ڈینگوں سے لوگوں کوحسرت دلائے۔ بہی حال بناوٹی بیروں کا ہوتا ہے کہ پاہرے پچھاور ہوتے ہیں اوراندرے پچھاور۔ ایک پیخی خورے کاہر جسم ہونٹوں اور مُونجیوں کو دُنبہ ایک ذلیل شخص کو دُنے کی چربی کاٹلزاملا۔ ہر ایک پیخی خورے کاہر جسم ہونٹوں اور مُونجیوں کو دُنبہ روز وہ اُس سے اپنی مو چھوں کو چکنا کرتا اور کی چَربی سے چکناکرنا تاکہ طب ہر ہوکہ چکیا کھایا ہے بہرجا کر لوگوں نے ڈیٹیں مارتا کہ میں نے مرغّن کھانے کھائے ہیں۔ ثبوت کے لئے اپنی چکنی مو ٹچھوں پر ہاتھ پھیرتالیکن اندرے اُس کا بھوکا پیٹ بلا آ واز پکارتا کہ جھوٹوں پرلعنت ہو۔جسم کے سب اعضاءمونچھوں کو بدؤ عا دیتے۔ دوسرے سب اعضاء کہتے کہ اگر تُو اپنی بھوک کا إظهاركسى سے كرديتا توشايد كوئى تخ تختے كھانا دے ديتا جس ہے تيرى بھوك مث جاتى۔انسان كوبھى غلط بيانى سے كام نہیں لینا جا ہے۔ سچائی ہمیشہ مُفید ہوتی ہے۔اپنی خامی کو چُھپا نا اچھانہیں ہوتا۔ اِس کا اِظہار کر کے علاج کرانا جا ہے۔ اگرانسان کا باطِن پُراہوتو اُے کم از کم بھلائی کی پیخی تو نہ مارنی جاہیے کیونکہ جب حقیقت کھل جائے گی تو رُسوائی ہوگی۔ اگر تیرے چربی کے نکڑے کو بلی لے گئی تو تو بدنام ہوجائے گا۔اے جھوٹے بنے ہوئے درولیش!اس طرح اپنی رُسوائی کا سامان نه کر۔اگرانسان کوکوئی کمال کا مقام حاصل ہوبھی جائے تو اس کا بھی فخریہ اِظہار ہرجگدنہ کرتا پھرے۔اولیاء مُؤلٹیم ا پتی بصیرت سے کھوٹے کھرے کو پر کھ لیتے ہیں۔ اِسی طرح اُن اولیاء ٹیٹیٹا کے بھی اِمتحان اور آ زمائش ہوتے ہیں۔اللہ نے فرمایا ہے: کُفُتَکُونُ فِی کُلِی عَامِرَ صَرَّتَکُنِ "وہ ہرسال میں دومرتبہ آزمائے جاتے ہیں' فہردار! خود پسند ہر گزندہن۔ بلعم باغور جو کہا یک درولیش تھااور شیطان دونوں اپنی ابتدائی کا میابیوں پرمغرور ہو گئے اور آخر کاریتاہ ہوئے۔ یاد رکھو! انسان کی پیٹنی' انسانوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم کی منافی ہوتی ہے۔ جب پیٹ نے موٹچھوں کو بدؤ عا دی اور اپنے آپ پیش اہل تن ادب برظاہر ست کو خدا از ایشاں نہاں اساتر ست اہل طاہر کا دب جانے اہل طاہر کا دب جانے اہل کا دب جانے ا

کواللہ کے شیر دکردیا تو بلی جربی کے نکڑے کولے بھا گی۔اُس پیٹی خورے کا جھوٹا بچے مجمع میں آیا اورز ورز ور سے کہنے لگا: ابا وہ چر بی جو آپ مو کچھوں کو لگاتے تھے اُسے بلی لے بھا گی ہے۔ میں نے بکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں آئی۔ وہ شرمندہ ہوا اور لوگ اُس پر ہننے لگے۔لوگول کواُس کی حالت پر رقم آ گیا۔اُنہوں نے اُس کا پیٹ بھر دیا۔ جب اُس نے شریف لوگوں کی سچائی کا ذوق دیکھا تو تکبر سے توبہ کرلی۔ تو بھی سچائی کواپنا پیشہ بنااور دونوں جہانوں

فرعون کاخٹ مائی کا دعوی، اُس گیدڑ بھی اُس گیدڑ کینسل سے تفاجس نے عارضی رنگ کی دجہ سے فرعون نے غرور سے اپنی داڑھی میں موتی پرو رکھے تھے۔ وہ کی مانند ہے ،جو خود کو مور کہت تھا اپنے آپ کومور کہنا شروع کر دیا تھا۔ اُس کو مال دولت اور جاہ کا عارضی رنگ تھا۔ وہ اللہ کے برگزیدہ حضرت موئی علیے کے مقالبے پر آ گیا۔ تکبرانسان کو اِس طرح ہلاک کر دیتا ہے جس طرح سانی ہلاک کرتا ہے۔حضرت موی علیہ اور ہارون علیہ کے معجزوں نے اُس کے تکبر کورُسوا کر دیا۔ وہ جھوٹا سونا تھا کسوئی کے سامنے آیا تو سیاہ پڑ گیا۔ تُو جو کچھا ہے آپ کوظاہر کرتا ہے اِس پر تیرا اِمتحان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نی تُؤیِّظ کو بنا دیا که مُنافق خواہ بظاہر بہت التھے نظر آتے ہیں لیکن تم اُن کواُن کے لیجے سے پہچان لو گے جس طرح ٹوٹا ہوابرتن آ واز سے بیجیان لیاجا تا ہے۔

باروت اور ماروت نے آ زمائش پر دلیری کی اور اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کے مست کہا حالا تکہ بیران کے استِدراج کی مستی تھی۔وہ اِمتحان میں پڑے تو تباہ ہوئے۔ ایک بکرامست ہو گیا۔اُس نے ایک بکری دیکھ لی تھی۔وہ اس مستی میں ایسا ہو گیا کہ گڑھے اور ہموار زمین میں بھی فرق نہ کرتا شہوت کی مستی میں بھی انسان اندھا ہوجا تا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔شہوت ہے مغلوب بکرا' بکری کی طرف بھا گا جو کہ دوسرے بہاڑ پر کھڑی تھی' تو اُسے وہ شکاری نظرنہ آئے جو درمیان میں گھات میں تھے۔ بکرا آسانی ہے شکار ہو گیا۔اے انسان! تُو بھی شہوت کی مستی کے بال سے آزاد ہوجا۔ خدائی مستی افتیار کرلے۔قرب الی کی مستی جس مخض کو حاصل ہو جاتی ہے دُنیا کی مستیاں اُس کی نظر میں بیج ہوتی ہیں۔ جب تک انسان نے شیریں یائی نہ بیا ہواُ ہے کھاری یانی ہی شیریں لگتا ہے۔فرشتوں اور رُوحوں کو قرب الہی کی الیمستی حاصل ہوتی ہے کہ اُن کے دل اِس سے وابستہ ہوجاتے ہیں اور وہ دُنیا کی مستوں کے اُسباب ہی کوختم کردیتے ہیں۔ کفار کی زوحیں قرب البی گی مستی ہے محروم ہیں۔



پیش ابل حل ادب بر ماطن مت ترانکدول شاں برسرائر قاطن مت ابل ول کے سامنے باطنی ادب کی فرزت میں کھیز گئے گئے گئے گئے گئے گئے اول باطنی احوال برسی کی آہے



بعض اوقات قرب الہی ہے جومستی حاصل ہوتی ہے شیطان کے اثر سے اِتِدراج میں تبدیل ہو جاتی ہے۔وہ ہمیشہانسان کوغرور پرا کساتا ہے۔مستی وہی ڈرست ہوتی ہے جوانسان میں عاجزی پیدا کرنے کا باعث بنے۔ ہاروت و ماروت نے مستی میں اینے آپ کو بڑا سمجھا۔ اُنہوں نے کہا: ہم اگر زمین پر ہوتے تو وہاں عدل وانصاف اور عبا دات وو فا کا نتج ہوتے۔انسانوں نے وُنیا میں ظلم وستم کا بازارگرم کر رکھا ہے۔خبر دار!اینے آپ کوآ زمائش میں نہ ڈال۔ آ زمائش کی راہ میں بہت ی قومیں تباہ کر دی گئی ہیں۔اپنے یاک بندوں کی تعریف میں اللہ نے فرمایا:''اور اللہ کے نیک بندے وہ جیں' جوز مین پرخا کساری سے چلتے ہیں''۔ نیک لوگ إحسان کی وادی میں سوچ سمجھ کر عاجزی ہے قدم أخماتے ہیں۔جو لوگ خود کومٹا دیتے ہیں اُن کے کان تھلے ہوئے ہوئے ہیں اور عنایتِ خداوندی اُن کی آئٹھیں کھول دیتی ہے۔اللہ کی محبت ہی غضپ الہی کوختم کر علتی ہے لیکن جب تک توفیقِ الہی نہ ہوتو کوشش بھی بے کار ہوتی ہے۔

فرعون کی حضرت مُوسلی عَدَالِتَدَام کی بیراکشش رو کنے میں ناکامی ہوئے۔ حضرت مویٰ علیہ کی تشریف آ وری الله کی طرف ہے اُنہیں خواب میں دکھائی گئی۔سب منجتوں اور مُعتِر وں نے کہا کہ ہم اِس بینچ کا راستہ ہی بند کر دیں گے اور الیمی تدبیریں کریں گے کہ کوئی اسرائیلی عورت اُس رات کو حاملہ نہ بن سکے۔ پھراُ نہوں نے اعلان کرایا کہ اے اسرائیلیو! آج بادشاہ کی طرف ہے تمہاری دعوت ہے تا کہ وہ تمہیں آج بلا نقاب اپنا دیدار کرائے۔ اُس زمانے میں اسرائیلیوں کے لئے ناممکن تھا کہ وہ بھی فرعون کا دیدار کرشیں۔جواسرائیلی فرعون کودیکھنے کی جراُت کرتا اُسے سخت سزادی جاتی۔اسرائیلی اعلان سے بہت خوش ہوئے کہ فرعون کا دیدار بھی ہوگا اور وہ بخشش بھی کرے گا۔تمام اسرائیلی اِس لا کچ کی وجہ سے گھروں سے باہر میدان میں جمع ہو گئے۔ اِی طرح ایک حیلہ گرمغل حاکم نے مصروالوں میں سے ہرایک کو ایک جگہ جمع کرلیا۔ایک ایک کو بادشاہ کے سامنے لاتے۔ بادشاہ دیکھتا تو کہتا جنہیں' پنہیں ہے۔اُسے ایک کونے میں بٹھا دیتے۔سب لوگ جمع ہو گئے تو اُس نے سب کی گردن اُڑا دی۔مصریوں کافل عام اِس لئے ہوا کہ وہ اذان کی آ وازیر توجد كيس وية تقاور نماز نبيل يزهة تقيد

یا در کھو! عذاب الہی ہے نجات کا باعث جس طرح مُؤ ذّن کی ایکار کو قبول کرنا ہے اِسی طرح فقیروں اور مختاجوں کی صدا پر توجہ دینا بھی ہے۔ اُنہی دُنیا دار فقیروں میں کوئی صاحب دل بھی ہوگا لہٰذاسب کی خدمت کرو۔اسرائیلیوں کے جمع ہونے کے بعد فرعون نے اُن کواپنا دیدار کرایا اور انعامات دیئے اور اُس رات اُن کومیدان میں رکھ کرعور توں ہے علیحدہ



رکھا۔ بادشاہ خوشی خوشی اینے محل کولوٹا۔ فرعون کا خزا کچی عمران جو کہ اسرائیلی تھا اُس کے ساتھ ہی شہر میں لوٹا۔ فرعون نے کہا: اے عمران! تو بھی پہیں سوجا۔ وہ فرعون کا منظورِ نظرتھا۔ وہ اُس کے کام سے بہت خوش تھا۔ اُس کے خیال میں بھی ہے کہاں تھا کدأس کی تباہی عمران ہی کے ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ فرعون چلا گیا اور عمران و ہیں سو گیا۔ رات کوأس کی بیوی شہوت ہے جری ہوئی اُس کے ساتھ لیٹ گئی۔ عمران نے پوچھا: تُو پہاں اِس وقت کیوں آئی ہے؟ اُس نے جواب دیا: محبت اوراللہ کے حکم کی وجہ سے ۔عمران اپنے اُوپر قابونہ یا سکے اور امانت اُس کے سُپر دکر دی۔ اُنہوں نے بیوی کو واپس بھیج دیااور تاکید کر دی کہ اس بات کا کسی ہے ذکر نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر سختیوں کے پہاڑٹوٹ پڑیں۔ اِی وفت میدان میں سے لوگوں کے نعروں کی آ واز آئی۔فرعون فورانظے یا وَس محل سے باہر آ گیا اور یو چھا کہ شوروغگ کیسا ے؟ عمران نے جواب دیا: لوگ آپ کے دیدار کی وجہ ہے خوشیاں منارے ہیں۔اُس نے جواب دیا: ہوسکتا ہے ایہا ہو مگر میں اِس آوازے بہت ڈرمحسوں کررہا ہوں۔میرے دل میں اندیشے پیدا ہوچلے ہیں۔

جب حضرت موی کا علیله اپنی مال کے رحم میں آئے تو آسان پر ایک ستارہ نمودار ہو گیا۔ جیسا کہ جب کوئی نبی اپنی مال کے شکم میں آئے تو ہوتا ہے۔عمران نے فرعون سے کہا: میں جا کراس شور کی وجہ معلوم کرتا ہوں۔اُنہوں نے نجومیوں ہے یو چھا کہ میشورکیسا ہے؟ بادشاہ اس کی وجہ ہے سونبیں سکا۔ نجومیوں نے خاک اپنے سروں پر ڈالی اور آ ہ وفریا دکرنے لگے۔اُنہوں نے کہا کہ جمیں قدرت نے عاجز کر دیا ہے۔وہ بچے جے ہم پیدا ہونے سے روکنا جا ہے تھے وہ وجود میں آ گیا ہے۔اُس کی پیدائش کا ستارہ نمودار ہو گیا ہےاور ہم آ نسوؤں کے ستارے گرارہے ہیں۔عمران پیخپرشن کرول میں بہت خوش ہوئے مگر بظاہر غم وفکر کا إظهار کرنے لگے۔ أنہوں نے اپنے آپ پر بناوٹی غصه طاری کیا اور مجتوں کو بُر ابھلا کہنے ملکے اور میدان سے واپس لوٹ آئے اور فرعون کے پاس آ کرتمام صور تحال بیان کر دی۔

بادشاہ نے نجومیوں سے کہا کہ میں نے تمہارے کہنے برعمل کیا اور اسرائیلیوں میں اتنا مال تقسیم کیا۔ اُن کو بیویوں ے الگ رکھا' پھر بھی تم کامیاب نہ ہوئے۔ میں تم سب کو پھانسی پر اٹکا دوں گا۔ وہ کہنے لگے: اب ہم اس بیچے کی پیدائش کے وقت تدارک کر عکتے ہیں۔اگر نہ کر علیں تو ہمیں بے شک قتل کروا دینا۔لیکن اللہ کی قضا کا مقابلہ کرنے والا ذکیل ہوتا ہے۔جوبھی خالق کی مرضی ہے تکرائے گا تباہ ہوجائے گا۔



فرعون کام کاری سے بنی اسے الیل کی اُن عور توں کو فرعون نے اعلان کروا دیا کہ جن عورتوں سے ہاں مروں میں ملوانا ، جن کے حال میں سیتے ہوئے تھے میدان میں جمع ہو جا ئیں۔ عورتیں آ گئیں تو میدان میں ملوانا ، جن کے حال میں بیتے ہوئے تھے میدان میں جمع ہو جا ئیں۔ عورتیں آ گئیں تو فرعون نے تھم دیا کہ بچوں کوعورتوں سے لے کرفتل کر دیا جائے۔اُس نے سب بچوں کوفتل کروادیا۔اُس کے بعد فرعون نے سیابیوں کو دائیوں سمیت اسرائیلیوں کے گھروں میں داخل کیا تا کہ معلوم کریں کہ کوئی بچئے زندہ تو نہیں رہ گیا۔عمران کی بیوی میدان میں نہیں گئیں کیونکہ اُنہیں شک تھا کہ فرعون کوئی خرالی نہ کردے۔سیاہی اُن کے گھر میں داخل ہو گئے تو ماں نے اللہ کی وجی کی وجہ سے بیٹنے کوتنور میں ڈال دیا۔ آ گ نے مویٰ علینا کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا۔ سیاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور نا کام واپس آ گئے تا کہ کہیں اور موئ علیلہ کو تلاش کریں۔ پھر موئ علیلہ کی والدہ کو وہی ہوئی کہ اے وریا میں ڈال دو۔ اُنہوں نے بیچے کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ باہر فرعون لاکھوں بیچیں کوقتل کروار ہاتھالیکن اللہ نے فرعون سے بالاتر کو بیدا کر دیا۔ فرعون ہے بالاتر حضرت موی مایٹھ بھے جنہوں نے اُس کی سلطنت کو تباہ و ہر باد کر دیا۔ ہر طافت ہے بالا ایک طاقت ہوتی ہے اورسب سے بالا اللہ کی طاقت ہے۔

خدائی طاقت ایک لامحدود سمندر کی طرح ہے اور دوسری طاقتوں کے دریا اُس کے سامنے نہر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ساری د نیاوی تدبیریں صرف ایک موجود بعنی اللہ کے سامنے مُعدُ وم ہیں۔فرعون میں جس قدر بُری حصلتیں تھیں وہ ہرانسان کے نفسِ امتارہ کی ایک فی صد ہے۔نفسِ انسانی میں جوفرعونی حصلتیں موجود ہیں خود کسی انسان کو سُنا کی جا کیں تو وہ گھبرا جائے۔ دوسروں کی بیان کی ہوئی با تیں انسان قِصّہ کہانی کےطور پرسنتار ہتا ہے کین اپنے اندرموجود اِن خصلتوں سے جابل اور ناواقف رہتا ہے۔ ہرانسان کو بڑائی کرنے کے پورے مواقع میسرنہیں آتے ورنہ وہ بھی وہی کام كرے جوفر عون نے كئے تھے۔

ایک سب بیرا جو مخصطے ہے ہوئے ہے رانپ ایک مپیرا پہاڑ کی جانب گیا تا کہ دہاں ہے سانپ پکڑ کر م لائے۔ جو تلاش کرتا ہے وہ پالیتا ہے۔ طالب حاب كومُرده مستجه كر بعنب او لے آبا چست ہويائست ہواگراس ميں طلب صادق ہے تووہ اً ہے ضرور یا لے گا۔انسان کے لئے ضروری ہے کہا بنی معذور بوں کو نظرانداز کر کے خلوص سے طلب کی جنتجو میں لگ جائے اور طلب کے جس قدر بھی طریقے ہول اُن کو اختیار کرے۔حضرت بعقوب ملیکانے اپنی اولاد سے کہا تھا:

دُرگُنهٔ اُواز ادب پنهانش کرد 🕴 زال گنهٔ بُرخود زدن او بُر بخور د اُنہوں نے ادب کی دجرسے اپناگٹ اوکہا 📫 پنے اُوپرگناہ نے لینے سے نہوں نے پیل کھایا ''یوسف علینظا کی تلاش میں لگ جاؤ اور بھی اللہ کی رحمت ہے مایوس نہ ہونا''۔اپنے محبوب کو تلاش کرنے میں خوب کوشش کرو۔اگر محبوب کی خبر دینے والے کو جان بھی دینی پڑجائے تو آ مادہ ہو جانا جا ہے۔

یا در کھو! انسان کی صفات اللہ کی صفات کا منظیم ہوتی ہیں اور تمام صفات کی اصل اللہ کی صفات ہیں۔ جس طرح خوبیاں ذات کی طرف رہنما ہیں اہی طرح انسانوں کی بُرائیاں بھی رہنما ہیں کیونکہ ہر بُرائی کا انجام کوئی نہ کوئی ایتھائی ہوتی ہے۔ انسان کی ہے مروسامانی عُمدہ والت کا بیش خیمہ ہے کیونکہ اللہ نے قربایا ''جرخی کے بعد آسانی اور آسانی کے بعد تین کی عرف و حاصل ہوتا ہے۔ بھی الرائی سلے پر منتج ہوتی ہے اور بھی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ بھی الرائی سلے پر منتج ہوتی ہے اور بھی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ بھی انسان لڑائیوں ہے گھبرا کر خدا کی طرف اُرجوع کرتا ہے تو گویا خدا ہے کہ بوئی۔ انسان تکلیفیس اُٹھا تا ہے تو راحت نصیب ہوتی ہے۔ خصہ بُراک خدا کی طرف نے جوتو شفقت کی بنا پر ہوتا ہے۔ بھی کلوق کی زیاد تیال شفیت بوتی ہوئی۔ انسان تکلیفیس اُٹھا تا ہے تو اللہ بین کی طرف رہنما بنا ہے۔ جس طرح بھلائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنما بنا ہے۔ بی طرح بھلائی حاصل کرتا تعالیٰ کی طرف رہنما بنا ہے۔ بی طرح بھلائی حاصل کرتا ایک طرف رہنما بنا ہے باتا ہے۔ اِس طرح بی القابل چیز کا سراغ لگا نا ای طرح ممکن ہے جیسیا حضرت موی کھی تھا کا عصاسانے بنا اللہ بالمقابل چیز میں ہوتے ہیں۔ اِس طرح بی المقابل کی خود انسانوں کے لئے پکڑا حالانکہ وہ سبب بلاکت ہے جو تم اُلم کی دوسری چیز وں کوجھی مجھے کے سبیرے نے سانہ بی ای طرح خود انسانوں کر جرانی ہیں ڈال سکے اور یہ اُس کی ناوانی تھی۔ جس طرح پہاڑوں میں سانپ ہوتے ہیں اِس طرح خود انسانوں میں ان بی ہوتے ہیں اِس طرح خود انسانوں میں سانپ ہوتے ہیں اِس طرح خود انسانوں میں سانپ وکیے کے انسان کی سانپ پر جرانی ایک ہے جیسے بہاڑ والے سانپ پر جیران ہو۔

انسان نے اپنی رفعت اور بلندی کوئیں سمجھا۔ وہ اشرف المخلوقات پیدا کیا تھالیکن وہ اردل مخلوق بن گیا۔ صد ہزاراں کا نئات انسان کے اعلیٰ مقام پرجمران ہے لیکن جمرانی کی بات ہے کہ یہ خودا بنی حماقت سے ایک ادنیٰ مخلوق کود بکھ کر جمران ہوتا ہے۔ غرض سپیرے نے سانپ کو پکڑا اور اُسے اپنی روزی کے لئے بھینچ کر بغداد میں لے آیا۔ وہ تھٹھرا ہوا تھا۔ زندہ تھالیکن بظاہر مردہ نظر آتا تھا۔ یادر کھا اس کا نئات کی جنتی چیزیں ہیں جن کوہم جماد مانتے ہیں وہ بھی دراصل مخٹھری ہوئی ہیں اور حشر میں جب اصل سورج اُن پر پڑے گاتو اُن کا تشخرا ہوئی ختم ہوجائے گا اور اُن کا جس وادراک معودار ہوجائے گا جیسا کہ اُس اڑ دہا کے معاطے میں ہوا۔ حضرت موٹی علینظ کی لاٹھی جو ہے جس وحرکت تھی جب اِس

آخس ملرم دُر تواک حبث مرمین پیداکیانقا بخدیم و محبث مرادر مینتین

بعد توبه گفتشس اے آدم مذمن زبر کے بعدائن ہے کہائے آدم ایمائی نے نہیں ا دُنیا میں سانب بن گئی تو عقل سمجھ گئی کہ جمادات میں بھی حرکت نمودار ہو سکتی ہے۔ انسان بھی تو مئی کا بنا ہوا ہے اور پھرائی اسی جس دحرکت آگئے۔ اِی طرح دوسرے جمادات کو بھی سمجھ لو۔ جمادات عالم اِس وُنیا کے اِعتبار سے مردہ لیکن عالم میں جس دحرکت آگئے۔ اِی طرح دوسرے جمادات کو بھی سمجھ لو۔ جمادات عالم اِس وُنیا کے اِعتبار سے مردہ لیکن عالم کی زندگی آخرت کے اِعتبار سے دندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اُن کے آخرت والے رُخ کو جماری طرف موڑ دیتا ہے تو اُن کی زندگی ظاہر ہوجاتا تھا اور ہوا اِی وجہ سے حضرت سلیمان عالیہ کے طاہر ہوجاتا تھا اور ہوا اِی وجہ سے حضرت سلیمان عالیہ کے خت کو اُٹھائے بھرتی تھی۔ دریائے نیل نے حضرت مولی عالیہ کی بات کو سمجھ لیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور اُن کو پار اُن اُن اُن کے اُٹھارے کو بھری گیا۔ زبین اُن اُن کے اُٹھارے کو بھری گیا۔ زبین اُن کا اُن کو کا گیا۔ زبین نے قارون کو ایک اُڑ دوا کی طرح نگل گیا۔

مجد نبوی نظایم کا وہ ستون جس کے بہارے کھڑے ہوکر حضور نظایم خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہوجانے پر
آپ نظایم نے اُس کا بہارانہ لیا تو رو پڑا۔ حضرت علی نظائف نے فرمایا کہ ایک موقع پر ہر پھراور درخت نے آنحضور نظائف کو سلام کیا۔ کا نئات کا ہر ذرّہ دلالب حال ہے اپنے سننے اور دیکھنے کی کیفیت کو بٹا تا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی قوت
احساس رُوحانی کھو بیٹھے تو وہ جماوات کی رُوح کا محرم نہیں بن سکتا۔ اگر انسان اپنی جمادیت ختم کرے رُوحانیت حاصل
کرے تو کا نئات کی جبیج کا شورسُن سکتا ہے۔ قرآن بیل ہے کہ ''ہر چیز اللہ کی تبیج پڑھتی ہے لیکن تم اُس کی تبیج کوئیں
کرے تو کا نئات کی جبیج کا شورسُن سکتا ہے۔ قرآن بیل ہے کہ ''ہر چیز اللہ کی تبیج پڑھتی ہے لیکن تم اُس کی تبیج کوئیں
دول نے کہ جبر دوحانی با تیں بہت طویل ہیں۔ اِس لئے اب پھر از دہا کے ققے کی طرف آتے ہیں۔ از دہے والے نے
دول کے کتارے جبح لگایا اور سارے بغداد ہیں شور چھ گیا کہ سپیرا ایک عجیب نادر چیز پکڑ کر لایا ہے۔ لاکھوں بیوتوف
اُسے دیکھنے کے لئے جع ہو گئے۔ جوم کی دجہ سے مرد کو گورت کا پیتا نہیں لگتا تھا۔ اڑ دہا پردوں وغیرہ میں لیٹا ہوا تھا۔
دھوپ گی اور اُس نے حرکت شروع کی تو جمع نے جوش میں شور بچایا۔ آ ہت آ ہت آ ہت دور کرے کرے لگا۔

اُس اڑد ہے کی مثال ایسی تھی جیے کوئی بھیڑ سوئے ہوئے بھیڑ یے کو جگاد ہے یا کوئی خود ملک الموت کے پاس چلا جائے۔انسان کو بھی اپنے نفس کو ای قتم کا اڑد ہا تجھنا چاہیے۔اگر اُسباب مہیا ہوجا کیں تو تمہارانفس سب ہے پہلے تہہیں ہی ہلاک کرے گا۔ تمہارانفس قابل رحم نہیں ہے۔اُس کو مردانہ وار مُشقوں میں مبتلار کھوتا کہ اللہ کا وصل حاصل ہو سکے۔سپیرے نے اڑد ہے کو گرمی اور آرام پہنچا یا تو وہ مرکش ہوگیا۔ مرکش ہوگرا ژد ہے نے جو فتنے بپا کئے وہ بیان سے باہر ہیں۔انسان کو غلط نہی ہے کہ وہ فقس کو آرام پہنچا کر اِس ہے وفا کی اُمیدر کھے۔ا ژد ہے کو مار نے کے لئے تو کسی موئی علیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔



پُوُں بوقتِ عُذر کردی آن نہاں توئے عُذرکے وقت اسس کو کیوں پھُپایا؟

نے کہ تفدیر وقضائے من بدال کے کہ تفدیر وقضائے من بدال کیا وہ میری تعت دیر اور قضائے متی ؟

فرعون کا حضرت موملی عَدَائِلَام کو دھمکانا اوران کا خواب سپیرے کے اژدہے کو دیجے کر جمع فرعون کا حضرت موملی عَدَائِلَام کو دھمکانا اوران کا خواب میں بھگدڑ کے گی اور بہت ہے آ دی

مارے گئے۔ ای طرح حضرت مویٰ علیہ کی لائھی کوا ژ د ہابنتے دیکھے کربھی تماشا نیوں کا مجمع بھا گا تھااور بہت ہے لوگ مارے گئے۔فرعون نے حضرت مویٰ علیجا ہے کہا: تیری وجہ سے بیاوگ مارے گئے ہیں۔ٹو نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کردیا ہے۔ گومیں ابھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکا ہوں لیکن میں بدلہ ضرور لوں گا۔حضرت مویٰ علیف نے فرمایا: اللہ تعالی اینے معاملات میں مختار ہے میری اس میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ دُنیا میں رُسوائی جس میں اللہ کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے۔ میں نے اپنی رُسوائی کی بات کہنے کوتو کہدری ہے لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ مجھے رُسوانہیں کرے گا۔غلبہ اور عزت تو اللہ اور اُس کے غلاموں کے لئے ہے۔ اِسی لئے آ دم علیظا باعزت ہوئے اور شیطان رُسوا ہوا۔ فرعون کہنے لگا کاغذاور قلمدان اور حکم میرا ہے۔ جب میری رعایا مجھے بیند کرتی ہے تو کیا تُو ہی سب ہے زیادہ عقل مند ہے کہ مجھے ناپیند کررہا ہے۔ تُو تھمنڈ نہ کرمیں دُنیا بھر کے جاد وگر جمع کر دول گا۔صرف چالیس دن کی اورمُہلت چاہیے۔ حصرت موی ﷺ نے قرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں۔ تُو ایک بڑا بادشاہ ہے لیکن میں اپنے زّب کا پابند ہوں۔ جب تک اُس کا حکم نہ ہوگا میں لڑتا رہوں گا۔حضرت مویٰ علینھ پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اُس کوئمہلت دے دے تا کہ ہیا بنی بوری کوشش کرے۔ میں وہ کروں گا جوکسی کے خیال میں بھی نہ آئے۔ اُنہوں نے فرمایا: حکم آ گیا ہے جا تجھے مُہلت ہے۔ وہ واپس اپنی قوم کے پاس جارہے تھے۔ تیجھے تیجھےاُن کا اڑ دہا تھا جومجت کی وجہ ہے وُم ہلا تا جارہا تھا۔ جب وہ والیس مینیخ اُنہوں نے اُسے پکڑ لیا تو وہ پھر لاکھی بن گیا۔ اُنہوں نے فر مایا: تعجب کی بات ہے ہمارے لئے بیرسانپ کا منعجز ہ خورشید راہِ ہدایت ہے لیکن دخمن کے لئے تاریک رات 'جس میں اُن کو پچھ نظرنہیں آتا۔ تعجب ہے کہ فرعون کے کشکری اس کی پیچیان کی علامتوں کو کیوں نہیں و مکھ رہے اور اس معجز ہے تے قائل کیوں نہیں ہورہے۔اُن کے حواس موجود میں لیکن پھر بھی اللہ نے اُن کی نظر بندی کر رکھی ہے۔ میں نے اِن لوگوں کے سامنے ہدایت کے گلدستے پیش کئے ہیں کیکن وہی پھول اُن لوگوں کے لئے کانٹے بن جاتے ہیں۔

ہدایت کے جام صرف اُن لوگوں کا حصہ ہوتے ہیں' جواپی خودی کوفٹا کر چکے ہوں یعنی جو دُنیا کے معاملے میں خفتہ اورآ خرت کےمعاملے میں بیدار ہول۔عالم بالا کی چیزیں جوہمیں خواب میں نظر آتی ہیں اُن لوگوں کوعالم بیداری میں نظرآ نے لگتی ہیں۔ جولوگ دنیاوی افکار میں مبتلا ہوں وہ اُن خوابوں ہے بھی محروم ہوتے ہیں۔ جب تک اُن کا پی فکر ہند



گفت ترمیدم ادب نگذاشتم کم گفت مَن ہم پاک نت واستم عَرَّاتُمَ عِلِاللام نے کہائِینُ رُا، اَد کِی رَجِیورُ ا

نہ ہو جائے وہ حلق نہیں کھلتا۔اُس فکر کا صفایا کرنے کے لئے جیرت در کا رہے۔ جیرت بعض اوقات ذکرا ورفکر دونوں کونگل لیتی ہے۔مقام جرت میں بینچ کرسالک نہ تو ذکر الٰہی پر قادر رہتا ہے اور نہ دنیاوی افکار اُس پر قبصہ کر سکتے ہیں۔جولوگ د نیاوی معاملات میں بہت ہنرمند ہیں۔وہ بظاہر دوسروں ہے آ گے نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ہیجھے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے: ''اِتَّا مِثْلُهِ وَاتِّنَا إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ '' یعنی ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور أس کی طرف واپس ہونے والے ہیں۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ بکر یوں کا رپوڑ جو جنگل میں چرنے گیا ہے وہ گھر واپس لوٹے۔جو بکری جانے میں سب سے بیچھے ہوگی واپسی میں وہی آ گے ہوجائے گی۔ بیچھے رہنے کی وجہ سے اُن لوگوں کورنج تھالیکن واپسی میں جب وہ آ گے ہوجا کیں گے تو خوش ہوں گے۔ اِی لئے اولیاءاللہ ایسٹے دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو جان بوجھ کر پیچھے رکھتے ہیں۔ وہ دُنیا کی چیزوں کی محبت اپنے ول میں زیادہ نہیں رکھتے۔ وہ لوگ عبادت گزاری میں بے سروسامانی کی حالت میں بھی قائم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ متفتیں برداشت کرنے سے ہی اُخروی حاجتیں میسر آئيں گا۔

آزمودم عقل دُور اندکیش را بعد ازیں دوانہ سازم خرکیش را

'' میں نے اپنی کامیابی کے لیے اپنی ؤورا ندلیش عقل کو بھی آ زمایالیکن مجھے آ خرِ کار دیوا گلی ہی میں پناہ ملی''۔ عالَم آخرت كى رہنمائى كے لئے أسى عالم كى عقل جا ہے ندكد إس عالم كى - أس علم كى ضرورت ہے جو براوراست ذات باری ہے حاصل ہوا ہو۔ابیاعلم نہ ہو کہ جو صرف عقل کے دلائل سے حاصل کیا گیا ہواور کتاب وسُنت ہے اُس کا تعلق نہ ہو۔ یا درکھو! دنیا وی مشاغل میں پس ماندگی بہتر ہے تا کہ واپسی میں سبقت حاصل ہو جائے۔حدیث شریف میں ہے'' ہم دُنیا میں سب اُمتوں سے بعد میں ہیں لیکن قیامت میں سب ہے آ گے ہوں گے'' کھل درخت پرسب سے بعد میں لگتے ہیں کیکن سب سے زیاد واہمیت اُن ہی کوحاصل ہوتی ہے۔فرشتوں نے امتحان کے وقت کہاتھا: لاَ عِلْمَ كَنَا إِلْآ مَا عَلَيْمَتَمَا "بهميں صرف وہي علم حاصل ہے جو تُونے جميں سکھايا ہے "لبندااگرانسان بھی دُنيا کے مکر وفريب کے علم ہے فارغ ہوگا تو اُس كوعَلَّمُ تَدَا لِعِنى خداوندى علم حاصل ہوجائے گا۔

آ تخضور مَنْ اللهُ إِنْ مَن ونياوي مكتب تعليم حاصل نهيل كي تقي محض الله ك ديئ موية علم في بي أن كو إس مرتبه پر پہنچایا۔جس طرح خزانے ویرانوں میں ہوتے ہیں ای طرح حضرت حق اپنی امانت بھی ایسے مخف کے دل میں ود بعت

عاشقال لا تُدُورُ رَحِمُ مِنْ وَسِت ﴿ وَفَرُو دَرِسَ مِنْ شَالِ رُقِيرًا وُسِتَ عاشقون کے اِن کے جُوکِ جِبروی مدز مُن اِنجَا کُمُ اِن کا کاب در بین بمی مجو کے حین جبروی جَ

کرتے ہیں جس کی زیادہ شہرت نہ ہو۔ جس طرح خزانہ غیرمعروف وریانہ میں ہوتا ہے'ای طرح حقیقی خوشی بھی عم میں تخفی ہوتی ہے۔ یہاں طبیعت میں بیا شکال پیدا ہوگا کہ انبیاء پیٹھ اور اولیاء ٹیٹٹے بھی تومشہور سخصیتیں ہیں تو پھریہ کہنا کہ خزانہ غیرمعروف وریانہ میں ہوتا ہے' کیسے مجھے ہوگا؟ اِس کا جواب عقل بیددے گی کدا گر کھبرت مقصود بن جائے تو بہت مُضِرّ ہے اورا گرفقر اور لا کی کے باوجود کھبرت مین جانب اللہ ہوتو وہ مقبولیت کیخلاف نہیں ہے۔عقل راست کے ذریعے اُشکالات کا جواب سوچنے کے لئے بہتریہ ہے کہ عشق کی آ گ دل میں روشن کی جائے۔ بیرآ گ ہرفتم کے شکوک وغُبهات کے خس وخاشاک کوجلا کریفین کی دولت حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔عشق کی وجہ ہے دل اُشکال کو دُور کر دیتا ہے۔ دل کے گوشے میں اُس سے جونور پیدا ہوتا ہے وہ مدحق کی عطا ہے۔

جب انسان اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اُس پر اُسرار کھلتے ہیں۔ درد کے وقت انسان'' یکا دیتی'' کہتا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اِسی طرح دیگر شکوک ومشکلات کا جواب بھی اُسی جانب سے حاصل کرنا جا ہے۔قر آ ن میں إِذَا مَنَّ الْإِنْكَانَ مُرُّدَعَا رَبُّهُ مُنِينًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَبِي مَا كَانَ يَدَّعُوا إِلَيْهِ ` جب انسان كو کوئی نقصان یا تکلیف پیچنجی ہےتو وہ اللہ کو پکارتا ہے اُس کی طرف مکمل رُجوع کرتے ہوئے' بھر جب وہ اُس کونعمت عطا فر ما تا ہے تو وہ بھول جا تا ہے اُس کو کہ جو وہ اُس سے مانگٹا تھا''اور اِی طرح جیسے رنج وعم کے وقت یا دکرتا تھااب یا ذہیں كرتا ہے۔ يه كيفيت إلى لئے ہے كه خداير يورايفين نہيں ہے در ندأن كا الله كى طرف رُجوع دائى ہوتا۔ جس مخص كے دل اور عقل پر کوئی پر دہ ہوتا ہے بھی ذات باری اُس کے لئے پوشیدہ ہوتی ہے اور وہ اُس کے رائے ہے بھی بے خبر ہو جاتا ہے اور بھی اُس کی یاد میں گریبان جاک کرتا ہے۔ دنیاوی عقل دالوں کا ایسا ہی حال ہوتا ہے کیکن راہِ سلوک کے مسافروں کی زندگی میں ایک ایسامقام بھی آتا ہے کہ اُنوار وتجلیات کی فراوانی سے پیدا ہونے والی حیرت سے وہ مُبہوت ہوکررہ جاتا ہےاوراُس کونہ ذکر کا خیال آتا ہے نہ فکر کا۔عبادات میں مجاہدات اصل ہیں۔اُن کی وجہ سے انسان کا قلب مُعارِف وأمرار كا تَعْجِينه بن جاتا ہے۔علاءِ ظاہر نے اپنے آپ کوصرف باتوں ہی میں اِس قدر آلودہ کرایا ہے کہ وہ خوداُن باتوں ہی کی طرح افسانہ بن گئے ہیں۔ہم گریہ وزاری میں مُغدُ وم افسانہ ہے ہوئے ہیں تا کہ مجدہ کرنے والوں کے ساتھ نشست وبرخاست حاصل کرلیں۔

اے بھائی! کام کے آ دی کے لئے یہ کہانی نہیں ہے۔اُسے اچھی حالت اور دوست کے دربار کی حاضری درکار ہے۔ظاہری علماء میں دین کی حقاشیت نہیں رہی۔وہ اچھی حالت اور دوست کے دربار کی حاضری جیسے انعامات سے محروم

بركه دُر خلوت بربيش يافت راه 🕴 اُوز دانشها بخويد وستكاه جِسُ كُو خلوت مِن شاره نصيب بروجات 👌 وه ذكراوراسياق كالمنتنى نبيل ربتا

ہیں۔ میں جو پیر قصے بیان کر رہا ہوں پیرگزشتہ لوگوں کے نہیں ہیں بلکہ تمہارے اپنے اُحوال ہیں۔ اِن قصوں کا مقصد رُجوع إلى الله ہے۔ إن كووہ قصے كہانياں نہ مجھوجن ہے ميں روك رہا ہوں \_مُنا فقوں نے قر آن كوبھى محض بجھلے لوگوں کی کہانیاں قرار دیا اور اِن قصّوں کا جواصل مقصود تھا اُسے نہ سمجھا۔ یہی حال میری کتاب کا ہے۔قرآن ایک صفتِ خداوندی ہے جوزمان ومکان سے بالاتر ہے۔ وہاں ماضی ومستقبل نہیں ہے بلکہ وہ ہرزمانے کے لئے ہے۔قرآن کے ا عتبارے ماضی وستقبل دو چیزیں نہیں ہیں' تُو ان کو دو سمجھتا ہے۔نسبت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔ایک تحض ایک کی نسبت سے باپ ہے تو وہی محض دوسرے کے اعتبار سے بیٹا ہے۔ حبیت کسی کے اعتبار سے نیچے ہے کسی کے اعتبارے اُوپر ہے۔خدا کی ذات وصفات کومثالوں ہے سمجھناممکن نہیں ہے کیونکہ وہ لیٹسی کیمشلِ ہو منتی مجے۔ چونکہ اِس دریا کا کنارانہیں ہے اِس کئے اے مشک!ا پنے اب بند کر لے۔ آؤٹونون کے ققے کی خبرلیں۔

فرعون کاجا دو گروں کو مگوانا ہیں میں کوئی شک نہیں کہ موی مالینا بہت ماہر جادو گرے۔ بیر چاہتا ہے کہ اپنے جا دو کے زور سے ہمیں مُلک ہے نکال دے ہتم لوگوں کا کیا مشورہ ہے؟ در بار یوں نے مشورہ دیا کہ مویٰ عَائِشا ور ہارون علیتا کے معاملے کو چنددن کے لئے ملتوی رکھیں اور شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لئے ہرکارے روانہ کر دیں اور وہ آ پ کے پاک ہر ماہر جاد وگر کو لے آ کیل۔ دو بہت مشہور جاد وگر تھے۔ تحر کا اثر عمو مآسِفلیات پر پڑتا ہے کیکن وہ اپنے جادو سے علویات کو بھی متافر کر دیتے تھے۔ وہ دونوں جادوگری میں مجتبد تھے اور کسی کے مُقلِد نہ تھے۔ اُن کے یاس بادشاہ کے دوسفیرآئے اور کہا کہ بادشاہ نے حمہیں طلب کیا ہے کیونکہ دوفقیرآئے ہیں اور اُنہوں نے بادشاہ کے قلعہ پر ڈیرہ جمالیا ہے۔اُن کے پاس ایک لائھی ہے جواڑ دہابن جاتی ہے۔ یادشاہ اوراُس کی فوج سب اُس کے سامنے عاجز ہیں۔اُن کو دفع کرنے کی کوئی تدبیر کرو۔ بادشاہ حمہیں بہت ساراانعام دے گا۔اُن دونوں پر بھی خوف طاری ہوا کہ وہ کون ہے جس نے بادشاہ اور اُس کی فوج کوخوفز دہ کر دیا ہے۔ اُس کے پاس کس قدر طاقت ہوگی؟ اُن کے ول میں حضرت مویٰ علیظا کے متعلق محبت کا جذبہ بھی پیدا ہوا کہ شایر وہ اللہ کے برگزیدہ ہوں۔ اُنہوں نے اپنی ماں ہے یوچھاکر اپنے باپ کی قبر دریافت کی۔وہ اُن کواُس کی قبر پر لے گئی۔ پہلے اُنہوں نے تین روزے رکھے تا کہا ہے باپ کی رُوح ہے حضرت موی علیقا کی حقیقت معلوم کرلیں کہ حضرت موی علیقا کی لاٹھی کا اڑ دہا بننا منجانب اللہ کوئی مُعجز ہ ہے یا جادو ے؟ اگر مُجِزہ ہے تو ہم اُس کی تعظیم کر کے راہ ہدایت پر آجا میں۔

بیں بجیشم طالباں مطلوب را معثوق کو عاشق کی آنکھ سے دکھ

منگراز چٹم خودت آن خوب را اصل محوب کوزانی آنکدسے نہ دیکھ

اُن دونول بھائیوں کے باپ کی رُوح نے اُنہیں خواب میں بتایا کہ اِس معاملے میں صاف صاف بتا ناممکن نہیں ہے۔ یہ پوشیدہ بات مجھے معلوم ہے لیکن بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک علامت بتا دیتا ہوں جس ہے تم سمجھ جاؤ کے کہ بیہ جادو ہے یا معجزہ۔ شحر اور معجزہ میں بیفرق ہے کہ شحر کا تعلق محض شحر کرنے والے کی توجہ اور تصریف ہے ہے لیکن معجز ے کا تعلق نبی کی توجہ اور ہمت ہے ہیں ہے بلکہ وہ خدائی ارادے کے ماتحت ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اِس لئے جادوگر کی غفلت کے وفت سحر کا کوئی اثر نہیں رہتا اور نبی کی نینداورغفلت ہے معجز ہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ معجز ہ ہر حال میں قائم ر ہتا ہے۔اگرتم نے اُس کی لاکھی اُس کے سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں پُڑا لی تو وہ جادوگر ہے اور اُس کا علاج تمہارے پاس موجود ہے لیکن اگر نہ اُٹھا سکوتو اُسے خدائی معجزہ سمجھو۔ وہ مخض یقیناً اللہ کا برگزیدہ رسول ہے۔اگریپہ معجزہ ہے تو فرعون اس پر قابونہ یا سکے گا بلکہ ذکیل ہوگا۔ چونکہ معجز ہے کا تعلق ذات خداوندی ہے ہے وہاں غفلت کا کوئی تصور نہیں ہے۔لہذا اُس کی حفاظت مکمل ہوتی ہے جبکہ ساحر کی حالت اُس گڈریے کی سی ہوتی ہے کہ جب وہ سوجائے تو بھیڑیا اُس کی بکری لے جاتا ہے۔

رے۔ وران کوعصرتے اممولی علائلم، انتخصنور میں اللہ کے وصال کوموں علائلم کی اللہ نے قرآن میں قرآن قران کوعصرت رہے ہوئی علائلم، استخصنور میں اللہ کے وصال کوموں علائلم کی اللہ نے قرآن میں قرآن نینداورجادُوگرول کوقران (جوخُداکی خاطت بین) میں تغیر کرنے والے مجھو "ہم نے ذکر (قرآن) نازل کیا ہے اور ہم ہی اِس کی حفاظت کرنے والے ہیں'' اللہ نے قرمایا: میں تیری کتاب اور مجرے کا نگہبان ہوں۔ نہ إِس مِين زيادتي هو سَكِي اورنه كل - الله نے قرآن ميں فرمايا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ "مِين نے تمہارے ذكر كو بلندكر دیا''اور پھر فرمایا: لَاهُیکِدِّلَ لِنگِلِمَتِهُ اس کے کلمات کوکوئی بدلنے والانہیں ہے''۔ میں تمہارا نام بڑھا تارہوں گا۔میری تم ہے اتن محبت ہے کہ تیری ناراضگی میری ناراضگی ہوگی۔ملنہ کی ابتدائی زندگی کے دوران مسلمان محضور منافیا ہے اپنے تعلق کو چُھیاتے تھے۔نمازیں بھی چُھپ کر پڑھتے تھے۔اللہ نے فرمایا: میں تیرے دین سے سارے عالم کو خمؤ رکروں گا اور مخالفوں کی آئکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔اللہ کا وعدہ سچا ہوا اورمسلمانوں نے قیصرو کسری جیسی عظیم سلطنوں کو مغلوب کرلیا۔اب چونکہ قیامت تک کوئی نئی شریعت نہیں آئیگی تیرے غادم بلند مرتبہ حاصل کرلیں گے۔ تم دین کے مٹنے کے خیال سے نہ ڈروئم ہم جادوگر نہیں ہوئم سیچے ہواور قر آن تمہارے لئے مویٰ ملیکا کی لاتھی کی طرح ہے۔اگر چیتم مئی کے بینچے سوئے ہوئے ہولیکن یہ پاک کلام باخبر ہے۔تم سوجاؤ' تمہاراسوجانامُیارک ہے۔تمہارا

بلکہ زوگن عارمیت جیٹم ونظے پر پک زحیت ہو اُو بروی اُو نگر بلکہ اے دیجھنے والی نظر اُسی سے مانگ نے پھرائن کی انجدے اُس کے پہرے کو دیکھ

تورتمہارے مخالفوں پر آسان سے نشانہ لگائے ہوئے ہے۔ ملحدین فلسفی لوگ قرآن پر کوئی بھی اعتراض کریں۔ تور محرى الثانية أن كوياره ياره كرويتا بـ الله تعالى في جوبهي وعد ، كيّ أن كوصرف بورا بي نبيس كيا بلكه أن عدزياده کیا۔ دونوں جادوگراپنے باپ کی قبرے اُٹھ کرمصر کی طرف روانہ ہوگئے۔ وہاں پہنچے تو حضرت موکیٰ ملیٹھ کی قیام گاہ کی تلاش شروع کی۔حضرت موکی علیظا اُنہیں تھجوروں کے ایک نخلستان میں مل گئے۔ وہ سوئے ہوئے تھے لیکن وُنیا بھر کے بیدار تھے۔اُن کی آئلھیں بند تھیں کیکن عرش وفرش اُن کی نگاہ میں تھے۔ بہت سے بیدار آئکھ والے سوئے ہوئے دل والے ہوتے ہیں۔ آب ورگل کی وُنیا والوں کی آئکھ کیا دیکھ سکتی ہے۔ جو شخص ول کی بینائیاں رکھتاہے اگر سوبھی جائے تو اُس کی سوبینا ئیاں گھل جاتی ہیں۔اگر تُو صاحبِ دل نہیں ہے تو جاگ اورنفس سےلڑتارہ اور دل کا طالب بن اورا گرتیرا دل بيدار بوگيا بي آرام سي سوجا-

ﷺ غِيمِر طَالِيًا ﴿ مِنْ مِايا: ''ميري آئي سوق ہے مگر نيند ميں بھي ميرا ول نہيں سوتا''۔ بيدار ول سوتے ہوؤں پر الله کی ہزاروں رحتیں نازل ہوں۔اے معنیٰ کو سمجھنے والے! دل کی بیداری کی خوبیاں ہزاروں مثنویوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتیں۔ جب جادوگروں نے حصرت موی مایشا کو یاؤں پھیلائے سوتے دیکھا تو لاٹھی کو پُڑانے کی کوشش کی۔ جب تھوڑا سا آ گے بڑھے تو لاکھی میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ دونوں وہیں خوف سے خٹک ہو گئے اور انہیں یفین ہو گیا کہ وہ طاقت آ سانی ہے کیونکہ ہرفتم کے جادو ہے تو وہ خود واقف تھے۔اگر کوئی شخص جادو اِس غرض سے سیکھے کہ وہ معجز ہے اور سحر میں فرق کر سکے تو جائز ہے لیکن ویسے جادو کرنا مطلقاً ٹاجائز اور حرام ہے۔ اِس واقعے کے زیراٹر وہ دونوں جادوگر بیار ہو گئے۔ اُنہوں نے فوراایک آ دی حضرت مویٰ علیجا کے ماس معذرت کے لئے بھیجا کہ ہم نے اللہ کے رسول کا جرم کیا ہے تو ہم نے اللہ ہی کا جرم کیا ہے۔ ہمیں معاف کر دیا جائے۔حضرت مویٰ ﷺ نے انہیں معاف کر دیا اور وہ دوتوں اچھے ہو گئے۔وہ ایمان لے آئے تو حضرت موٹیٰ طینٹانے فرمایا:تم پر دوزخ حرام ہوگئی کیکن ہماری اِس ملاقات کا ذکر فرعون سے نہ کرنااوراجنبی بن کرفرعون کے سامنے میرے مقابلے پر آنااور ہرطرح کے جادو کے کرتب کرنا۔

فرعون کے مضاحادُ وگروں کا جمع ہونا العام پانا جادوگر حضرت مویٰ ملیٹائے پاس سے روانہ ہو گئے اور فرعون کے مضاحیا دُوگروں کا جمع ہونا العام پانا جادوگر حضرت مویٰ ملیٹائے پاس سے روانہ ہو گئے اور اور مُوسِلي عَلِائِم سے مُقت ليے اسے وعوے كرنا موى اليكار ايان لانے كا إظهار كر ديں۔ جادوگروں نے فرعون سے کہا: اے شاہ! آپ کا اقبال بلند ہو'ہم ضرورجیتیں گے۔ فرعون نے سب جاد وگروں کو بہت ہے زر وجواہر



ادمی دیدست باقی پوست ست دید آنت آنکه دیدوست ست آنگه دیدوست ست آنگه دیدوست ست آنگی دیدوست ست آنگی دید و در اصل خانب مجرنب می کا دید به در اصل خانب مجرنب می کا دید به

دیئے اور کہا کہ جب جیت کرآ ؤ گے تواور بہت سے انعام دول گا۔

سیں نے حضرت مولی الیک کا قصہ تفصیل ہے بیان کیا ہے اور اب بیداز صدد کچیں کا موجب بن گیا ہے لیکن مقصود مرف قصہ بیان کرنانہیں ہے۔ یہ قصہ تو ہوت پُرانا ہے۔ اے بھلے آدی! یہ قصہ بیان کرنانہیں ہے۔ یہ قصہ قصہ مولی الیک کے بیان کے گئے ہیں۔ مقصود اصلی تو وہ نور ہے جو موزت مولی الیک کے بیان کے گئے ہیں۔ مقصود اصلی تو وہ نور ہے جو حضرت مولی الیک کو عطا کیا گیا تھا۔ مولی الیک اور خون تو تیرے وجو دہیں موجود ہیں۔ اِن دونوں مقابل شخصیتوں کو ایٹ اندر تلاش کرنا چاہے۔ مولی الیک اور فرعون کا قصہ قیامت تک کے لئے ہے۔ روشنی دوسری نہیں ہے 'چراغ الگ ایک ایک ہیں۔ ہر نبی کا نوراُمت کے کی ولی میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور جس صفت خاص کا کوئی نبی مربوب ہوتا ہے اُک صفت کا کوئی ولی بھی مربوب ہوتا ہے۔ اگر تو صفت کا کوئی ولی بھی مربوب ہوتا ہے۔ اُگر تو مصف کا کوئی ولی بھی مربوب ہوتا ہے۔ اُگر تو جسوں پر نگاہ رکھی اور بوت ہے۔ اُگر تو نور کو کھتار ہے گا تو نور کی اور دور کی صرف جسم کی ہوتا رہتا ہے ایک اور اگر نور کو دیکھی مربوب ہوتا ہے۔ اگر تو نور کی تو نور کی تعد داور دوئی صرف جسم کی ہوتا رہتا ہے اُس کا نور کھی تو بھت جائے گا اور اگر نور کو دیکھتار ہے گا تو نور کا تعد داور دوئی صرف جسم کی ہے نور کی نہیں۔ مومن اور کا فر کے کلئے نگاہ کے فرق بی سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔

اندھیری رات میں ماتھی کی شکل اور کیفیت میں آخت لا ہتھی ایک اندھرے کرے میں تعالہ بہت

اندرگھس گئے۔ ہاتھی کو مختلف لوگوں نے مختلف زاویہ نگاہ ہے دیکھا تو اُن کے عقیدے میں اختلاف ہیدا ہو گیا چونکہ
آئکھوں ہے دیکھانہیں جاسکتا تھا' ہاتھوں کا سہارالیا۔ ایک کا ہاتھ سونڈ پر پڑا: اُس نے کہا: ہاتھی پر نالے کی شکل کا ہے۔
ایک کا ہاتھ کان پر پڑا' اُس نے کہا: عکھے جیسا ہے۔ ایک کا ہاتھ پیر پر پڑا' وہ سمجھا ستون کی طرح ہے۔ ایک کا اُس کی کمر
پر پڑا' وہ بولا: ہاتھی ایک تنفیۃ کی طرح ہے۔ اِس طرح ہرشخص جس جس عضوتک پہنچا' جہاں کہیں ہاتھی کے بارے میں سنتا
وہی خیال سامنے لاتا۔ چونکہ ہاتھی کا تصور سب کے ذہنوں میں مختلف تھا۔ اِس لئے اُنہوں نے اُس کو مختلف عبارتوں میں
کھا' کسی نے اے دال لکھا تو کسی نے الف۔

انسان کی جسی آئھان لوگوں کی بیقیلی کی طرح ہے جیسے اُن کی بیقیلی کی دسترس پورے ہاتھی پر نہتھی اِسی طرح میہ ظاہری آئلے کسی چیز کی پوری حقیقت کونہیں دیکھ سکتی۔ بیہ شب وروز کی اختلافی کیفیت ظاہر پرستی کی وجہ سے ہے۔انسانی اجسام کی حرکت رُوح کی وجہ سے ہے کیکن افسوس میہ ہے کہ انسان تَن پروری کرتا رہتا ہے اور رُوح سے فقلت برتآ ہے۔ ہمارے اجسام کی حالت دریا کی جھاگ کی طرح ہے کہ وہ نظر آتی ہے کیکن اصل تو پانی ہے۔اگرخوش مستی سے انسان کو

دوست كوُباقى نيات دورب بودوست لِق بينة الانهوائ دُور بونااجل پُونکد دیردوست نه بُود کور به جکددست ادیدارنه براندها بونا ایتهاب رُوح کامُشاہِ ہوگیا ہے تو اب اُس کو آ گے قدم بڑھا کر ذات حق کامُشاہِ ہوکرنا چاہیے۔ رُوح کے لئے افاضہِ حیات کرنے والی ذات قدیم ہے۔ اُس نے کا کنات کو حیات بخشی ہم ذات حق کی جوتعبیرات کرتے ہیں وہ ناتص ہیں۔خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے جوتعبیرات فرمائی ہیں وہی تھے ہیں۔اب اگر مثالوں ہے اُس کی ذات وصفات کو بیان کیا جائے تو تم اُسی مثال پردل جمالو گے اور اگر بالکل ذکر نہ کیا جائے تو یہ بھی افسوسناک بات ہے۔

عوام تقلید کی دلدل میں پھنے ہوئے ہیں اور صفات کے بیان پریقین کے بغیرا پے یقین کو ظاہر کرنے کے لئے گھاس کی طرح سر ہلانے لگتے ہیں۔ عوام تقلید سے حقیق کی طرف منتقل ہونے کے لئے پیش قدی نہیں کرتے ہیں اور نہ کی کم از کم تقلید ہی کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل انسان جب سفلی زندگی کا عادی ہوجاتا ہے تو اُس کے لئے اے چھوڑ نامشکل ہوجاتا ہے۔ آگر انسان اِس سفلی زندگی کو خیر باد کہدو ہے تو وہ دل کی وُنیا میں بین کی کرسم وصدت ماصل کرسکتا ہے۔ بیچ کو جب تک لذیذ غذا کیں نہیں ملتیں وہ دودو پلانے والی سے چیٹا ہوا ہے جب غذا کیں مطاقتی وہ مورودہ پلانے والی سے چیٹا ہوا ہے اُس اِدگی کہ سے بخر ہیں تو دودھ سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ اِس طرح جب تک انسان عالم سفلی سے چپٹا ہوا ہے اُس اِدگی لڈ ت سے بخبر ہے۔ جب وہ لڈ ت حاصل ہونے لگے گی تو عالم سفلی کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھے گا۔ انسان عالم سفلی سے اپنی غذا حاصل ہوتی ہوگیا ہے۔ حاصل ہوتی سے مضال ہوتی ہوگیا ہے۔ حاصل ہوتی ہوگیا۔ سے دفتہ رفتہ رفتہ وہ استعداد بیدا ہوجائے گی جس سے مُشاہدہ حق حاصل ہوجائے گا۔

عالَم ملکوت کی طرف تمہارا عرو تی سفر ای طرح ہوگا جس طرح اس عالَم کی طرف زولی سفر ہوا تھا لیکن وہ سفر چونکہ تمہاری مد ہوتی میں ہوا ہے اس لئے تمہیں نہ وہ سفر یا دہاور نہ اُس سفر کے مطے کرنے کے داستے یا دہیں۔ اگرتم اِس آنے کے سفر کی باتیں یا دکرنا چاہتے ہوتو جسمانی اور مادی ہوش وحواس کو مجاہدات کے ذریعے ختم کر کے زُوحانی ہوش اِحتیار کرلو۔ جسمانی کا نوں کو بند کر کے رُوحانی کھول لو پھر تمہیں وہ باتیں یا داتا جائیں گی اور تم عجبدِ اَلست کی آواز سُن لوگے۔ انسان اور وُنیا کی مثال درخت اور پھل کی ہے۔ پھل جب تک کچا ہوتا ہے شاخ ہے اُس کا جوڑ مضبوط اور سخت ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ پک ہے شاخ کا اور اُس کا جوڑ کمز در ہوجاتا ہے۔ اِس طرح خام انسان وُنیا کو چھٹا رہتا ہے اور جب اُس میں پختگی آ جاتی ہے تو وُنیا ہے تعلق کمز ور ہوجاتا ہے۔ بیچہ جب تک پیٹ سے چمٹا ہوا ہے اُس کی غذا خون ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو دودھ بیتا ہے جو بہتر غذا ہے۔ اِس طرح جب تک انسان وُنیا سے چمٹا رہتا ہے اُس کی غذا خون خون جیسی نجس چزیں ہی رہتی ہیں۔ بچھ امرار تو میں نے تمہیں بتا دیے ہیں گئی تھوا ہے ہیں کہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ خون جسی بخس چریں ہی رہتی ہیں۔ بھو اس اس کے تعرب بی کہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ خون جسی بخس چریں ہی رہتی ہیں۔ بچھ امرار تو میں نے تمہیں بتا دیے ہیں گئی کے جیس کہ میں کہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ خون جسی بخس چریں ہی رہتی ہیں۔ بچھ امرار تو میں نے تمہیں بتا دیے ہیں گئی کہ جیس کہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ

تال دیة بن

پیش شاہاں گرخطر باست ربجاں میں ایک انشکیبند عالی ہمنت ال باد شاہوں کے صنور اگرچہ جان کا خطور ہوتا ہے میں الکن مجلد ہمنت صنوری کو ترجیح دیتے ہیں

تجھے رُوح القدس بتائے گا۔ رُوح القدس ہے یہاں مراد جرائیل ملاہ انہیں کیونکہ اُن کا بتانا تو صرف انبیاء مظام کے ساتھ خاص ہے بلکہ دوسرے ملائک مراد ہیں جواللہ مومنوں پراُ تارتاہے (تَنَوَّلُهُ الْمُلَيِّكُةُ )۔وہ باتیں نہیں تہمیں بتاؤں گا اور نەفرشتە بلكەخود نجھے وہ مقام حاصل ہو جائے گا یعنی تو خوداپنے آپ کو بتائے گا اُس وفت 'مئن وتو'' كا امتيازختم ہو

إس مقام پرانسان خود ہی کہنے والا اور خود ہی سننے والا ہوتا ہے۔ بیرایسے ہے کہ جیسے خواب کی حالت میں جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف جاتا ہے تو بیہ مقامات خارج میں نہیں ہوتے ہیں۔خود اُس کے اپنے اندر ہوتے ہیں تو گویا کہ وہ چلنے والاخودایتے پاس سے چل کراپنے پاس گیا ہے۔انسان خواب میں سنتا ہے کہ کوئی دوسرا اُس سے یا تنس کررہا ہے حالاتکہ دہ کوئی دوسرانہیں ہے بلکہ وہ خود ہی کہہرہا ہے اور خود ہی سن رہا ہے۔ انسان بظاہر عالم صغیر ہے کیکن حقیقت میں بیرعالم کبیر ہے۔ایک انسان کی شخصیت سینکڑ ول شخصیتوں کا مجموعہ ہے اور ایک گہراسمندر ہے۔انسان بیداری اورخواب کی حالت میں ایک لامحد و دخخصیت ہے۔ اِس راہ کے اُسرار کے بارے میں انسان کو خاموشی اِختیار کرتی جاہیے' جب تک کہ خوداللہ تعالیٰ اُن کوظا ہر نہ فر ما دے۔ یا در کھو! اَسرار' تحریر وتقریر میں نہیں لائے جاسکتے۔ اِس کیفیت کو حاصل کرنے کے لئے اپنے دعوے ترک کر دے اور کسی صاحب حال مُر شد کا سہارا لے لے رحصرت نوح عایثا کے بیٹے نے سہارالیما پسندنہ کیا تو نتاہ ہوا۔

حضرت نوم عَدَالِنَهُ كَالْمِينِ عِيلِيْ كُومُلِلانًا اورائس كى مُمَرَثْثى ادهرة جاادرائِ بادا كى مُثَنَّى مِن بيهُ جا تا كة وطوفان مين غرق نه ہوجائے۔ أس نے كها: ميں نے تيرناسيكھا ہے اور بلند بهاڑ ير چڑھ جاؤں گا۔وہ مجھے بيالے گا۔ اُنہوں نے فرمایا: ایسانہ کھڑ پہاڑ ذات باری کے سامنے تنکا ہے۔ آج وہ اپنے دوست کے سوائسی کو پناہ نہیں دے گا۔ تُو اگر ناز سے ایسا کہدر ہاہے تو بھی پی غلط ہے۔ اُس کا کوئی بیٹا باپ یا رشتہ دار نہیں ہے۔ وہ باپ کا ناز کہاں برداشت كرے گا۔ وہاں كى تازكى گنجائش نبيس ہے۔ أس كے دربار ميں صرف عاجزى اور زارى كام ديتى ہے۔ وہ يولا: اے باب! میں نے بچپن میں جبکہ کمزوری اور نا توانی کا وقت ہوتا ہے۔ تمہارا کہنا نہیں مانا تو اب جبکہ میں طاقت ور ہوں اور عقل رکھتا ہوں کیسے مان سکتا ہوں۔ بھرایک موج اُن دونوں کے درمیان آ گئی اور وہ ڈوب گیا۔ قر آن میں اللہ نے فرمایا: ''اے نوح علیماا وہ تمہارا بینا تمہارے اہل میں ہے ہیں ہے۔ اُس کے مل اچھے نہیں ہیں' جب کوئی عضو بے کارہو

جائے تو اُسے جدا کرنا ضروری ہوجا تا ہے درنہ تمام جسم پراُس کےخراب اٹرات پڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیشار حقیقت واضح ہوگئی تو بیٹے کی بربادی کا شکوہ ختم ہوگیا اور اُنہوں نے معذرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علينا چونکه ذات باری میں فنا ہو چکے تھے تو اُن کو ذات باری ہے متصل بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اِتصال' دوئی کو چاہتا ہے اور منفصل بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وصول إلی اللہ کی کیفیت نا قابلِ بیان ہے۔ ذات باری فکرو خیال سے بَالاتر ہے۔ عاشق عموماً اپنی محبوبہ کے نشانات سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔لیکن دراصل روئے سخن محبوبہ کی طرف ہوتا ہے۔ ای طرح دوسروں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی اللہ کے عاشقوں کا روئے بخن اپنے محبوب ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اِس طرح 'اے ذات یاک! دوسروں سے بات کرتے وقت بھی میراروئے بخن تیری ہی طرف ہوتا ہے۔ عاشق کا زُخ گو محبوبہ کے ٹیلوں اور کھنڈرات کی طرف ہوتا ہے لیکن مقصود محبوبہ کا ذکر ہوتا ہے۔اب میرے اور تیرے درمیان کوئی تنبسرا واسطہ بی نہیں رہا۔اب تُو نے اُن اشخاص کو بی ختم کر دیا جو با تیں کرنے میں درمیانی واسطہ ٹیلوں کی طرح تھے۔اب مجھے صرف ایسے مخاطبوں کی ضرورت ہے کہ میں اُن کے ساتھ تیرا ذکر کروں تو وہ بھی تیرا ہی ذکر کریں۔ وُنیا داروں کے سامنے جب دین کی بات کی جاتی ہے تو وہ ؤم بخو درہ جاتے ہیں۔ایسے لوگ صلحاء کی صحبت کے لائق نہیں ہوتے۔ایسے لوگوں کا زیر زمین چلے جانا ہی بہتر ہے۔

الله نے فرمایا: اے نوح علیظا! اگر تیری خواہش ہے تو صرف کنعان کو ہی نہیں بلکہ میں سب کوزندہ کر دوں۔ تیرے بیٹے کے معاملے میں میں تیری دل جلٹی نہیں کرنا جا ہتا۔حضرت نوح علیہ نے عرض کیا: اب میں کنعان کی نجات کا خواہاں نہیں ہوں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں' تیری مرضی ہوتو مجھے بھی غرق کر دے۔ تیراحکم مجھے جان ہے زیادہ پیارا ہے۔ تیری ذات کے سوامیرا کوئی منظورِ نظر نہیں ہے اورا گر کوئی منظورِ نظر ہے بھی تو وہ بھی تیرے لئے ہی ہے۔ میں تو تیرا اور تیرے فعل کاعاشق ہوں محلوق کاعاشق نہیں ہوں۔اللہ کے نعل کاعاشق باعزت ہوتا ہےاوراُس کی بنائی ہوئی چیز کاعاشق کا فر ہے۔ اِن دونوں باتوں میں نہایت بار یک فرق ہے۔ وہ پچیانتا ہے جوتاڑنے میں ممتاز ہے۔

دواحادیث اَلرِّضَاْ بِالْكُفْرِ كُفْرًا اور مَنَ لَّوْرَدِ ضَى بِقَضَائِي اَيك سوال كرنے والے نے وَلَوْ يُصْبِرُ عَلَى بَلَا بِيُ فَلْيُطْلُبُ رَبًّا سِوَالْئِبُ "كفرير منامندي تفريج "ور '' جو شخص میری قضا پر راضی نه ہواور میری نازل کردہ بلا پرصبر نہ کرے اُسے چاہیے کہ میرے سوا کوئی اور خدا تلاش

> ويل بالري بنت بجيله ول كروا في كوري

کرے'۔ اِن دونوں حدیثوں میں تعارض ہے۔ ظاہر ہے کہ تفریحی خداکی قضاء ہے۔ اِس پر راضی کیے رہا جائے؟ جھنا

چاہے قضاء کفر جواللہ کا فعل ہے اِس پر رضا ضروری ہے اور بیعین ایمان ہے لیکن کفر قضاء کا فعل ہے اور گلوق ہے۔ اِس

ھرجت کرنا کفر ہے۔ کفرو نفاق بھی اللہ کی قضاء ہے ہاں اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو گمراہی ہے۔ کفر قضائے
خداوندی کا الڑ ہے جوانسان کے کسب سے انسان میں ظاہر ہوتا ہے۔ بیجھ لوکہ قضاء کفر کفر نہیں ہے لیکن قضاء کفر پر رضائی کفر پر رضائی میں قضاء کفر پر رضائی کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کفر پر رضائییں ہے۔ کفر بڑی چیز ہے اُس پر رضامندی بھی گفر ہے لیکن قضاء کفر اور خلق کفر اللہ کے اعتبار سے صفت کمال ہے۔ اُس صفت پر راضی ہونا کفر نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے جیسا کہ ایک اعلیٰ مصور بھیا تک تصویر بھی اِسی مہارت سے بنا سکتا ہے جیسی خوبصورت تصویر بھی کام کی بحثیں ذوق عشق کے منافی ہوتی ہیں۔ علم کلام کی نکتہ آفر بینیاں علماء موال اُس کیا کہ سے بنا سکتا ہے جیسی خوبصورت تصویر کیکن کے کرتے رہتے ہیں۔ اہلی عشق اُن سے الگ رہتے ہیں۔ اِس بیان میں ایک مثال سُن ہو۔

من ال رہے ہے۔ ایک ہوری ہے۔ اس کی ساری داڑھی مونڈ دی اوراً س کے سامنے رکھ دی کہ ہے۔ میری داڑھی میں سے سفید

بال نکال دے۔ نائی نے اُس کی ساری داڑھی مونڈ دی اوراً س کے سامنے رکھ دی کہ لے خود ہی جُن لے۔ میں ابنا اور

کام کرتا ہوں۔ اے نیک انسان! دین دار شخص اِس شم کی اُلجھاؤ پیدا کرنے والی باتوں کو دھیان میں نہیں لاتا۔ صاحب
عثق تو اپنی گئن میں لگار ہتا ہے۔ فضول بحثوں کے لئے اُس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ جولوگ دین سے اور عشق سے
عالی ہوتے ہیں وہ لا یعنی بحثوں میں پڑتے ہیں۔ در دمند لوگ تو اللہ کے احکام بجالاتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام ٹنگلگا
چونکہ در دوئن میں مبتلار ہے تھے اِس لئے انہیں قرآن حفظ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صحابہ میں حافظ قرآن بہت کم
عافظ تھے۔ ایک ایک آیت کے معانی میں تفکر کے اندران کا سارا وقت گزر جاتا۔ مشہور صحابہ کرام ٹنگلگا میں سے صرف چار
حافظ تھے۔ (ا) ابی بن کعب ٹنگلگا '(۲) معاذ بن جبل ٹنگلگا (۳) زید بن ثابت ٹنگلگا (۳) ابوزید ٹنگلگا۔ صحابہ کرام ٹنگلگا مغز بھر
جاتا ہے اور چھلکا گھٹ جاتا ہے اور قبق ہو کر پھٹے لگتا ہے۔ مجوب و محب دو مجد اگانہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب تک اُن

آ تحضور طلط پر وحی نازل ہوئی تو آپ تلفظ کو فنایت کا درجه حاصل ہو گیا اور دوئی ختم ہوگئی۔الی حالت میں

جنت مت آل ارجه باشد قعب رماه ده جنت ب علب ده گهرا كنوال يى بر

ہرگجا کہ یوُسفے باسٹ چوماہ ہردہ مجد جان سپ نہ جیمایسٹ ہو

ذات باری کی بچلی اُوصاف بشریت کوختم کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام بھائی میں وجیء البی نے فنایت پیدا کر دی تھی۔ لہٰذا مُشاہدہُ حتی اوراشغال بالعمل ٔ هفظِ قر آن کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔قر آن کے اُسراراور گبرے معنیٰ کوسیجھتے ہوئے الفاظ کو یاد کرلینا بہت ہی بڑے انسان کا کام ہے۔ صحابہ کرام پڑھی کومشاہدہ حق سے جومستی حاصل تھی اُس کے ہوتے ہوئے حفظِ قرآن کے آ داب کا پابند ہوجانا ہرانسان ہے ممکن نہیں ہے۔ مُشاہدؤُ حق کی مستی اِستغناء پیدا کر دیتی ہے۔ اِس کے ہوتے ہوئے نیازمندی کی تلہداشت دومتضاد چیزوں کوجمع کرنا ہے۔مقام جیرت میں پہنچ کرامتیاز باقی رکھنا ناممکن ہے۔ تحير محمود کے مقام پرعبدومعبود کا فرق قائم رکھنا بیصرف صحابہ کرام ٹٹائٹے ہی کر سکتے تھے۔قر آن کےمعانی اور اُسرار وَحَلم کو جانے بغیرالفاظ کورٹ لینااوراُن ہی ہے عشق کرنااییا ہی ہے جیسے کہاندھے کولاٹھی ہے عشق ہوتا ہے۔

ایسے حافظ قرآن کی مثال اُس صندوق کی ہی ہے جس میں قرآن محفوظ کر دیا جائے۔ نہ صندوق کو اُس کے اُسرارو معانی کاعلم ہےاورنہ ہی اُس حافظِ قرآن کو۔ کہنے والے نے کہا کہ جولوگ قرآن کے اُسراراورمعانی ہے بہرہ ہیں وہ صرف الفاظ رشتے ہیں۔وہ آیتوں کے پُرشدہ صندوق ہیں کین جولوگ محض قر آن کے لفظوں کے حافظ ہیں وہ بھی اُن ہے بہتر ہیں'جوالفاظ ہے بھی محروم ہیں۔وہ لوگ جن کے سینے قر آن کے الفاظ ہے بھی خالی ہیں اُن لوگوں ہے بہتر ہیں جن کے سینے خیالات قاسدہ اور باطل عقائدے بھرے ہوئے ہیں۔غرض کہ جولوگ واصل بحق ہیں اُن کوکسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مقصود حاصل ہوجائے تو اُس کا اُنتہ پیتہ معلوم کرنا لغو بات ہے۔ جو مخص بالا خانے پر پہنچ گیا اُس کے لئے سٹرھی کو تلاش کرنا ہے کارہے۔اب واصل بحق اگر اللہ سے قرب کے وسائل اور ذرائع کا ذکر کرے تو دوسروں کی تعلیم کے لئے کرے۔ جب محبوب تک رسائی ہوجائے تو قاصِد اور نامہ و پیغام کی جبتجو برکار بات ہے۔

ایک عاشق کالینے معتوق کے سامنے عِشق نامہ معقوق کے ہاں بیٹھ کراُس کے لئے لکھے ہوئے طوط پڑھنا اور معتوق کا اسس کو نا کیسند کرنا ہے۔ عاش نے معثوق کو خط لکھا اور پھراُس کو معثوق کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔معثوق نے سارامضمون سُن کرکہا کداگر بیہ خط میرے نام تھا تو وصل کی حالت میں اِس کا پڑھنا عُمر کوضائع کرنا ہے۔عاشق تو محو دیدار ہوکرسب پچھ بھول جاتا ہے۔

تو حال ولم پُري مُن از رُخ تو حيران خوامستم كرمنن گوئم آواز برول نايد

ميلش اندر طعب نه پا کال برُرُدُ جب فدا چاہتا ہے کہ کیسی کی پڑہ دری کے 👌 اُس کامیلان پاک لوگوں پرطعنز ز فی کیطرف کریہ آہے

يۇن ئىل خوابدىكە يردەكس درد



'' تُو میرے دل کا حال یو چھتا ہے اور میں تیرے زُخ کی تجلی سے جیران ہوں۔ میں جا ہتا ہوں کہ کچھ بولوں کیکن آ واز نہیں نکال سکتا''۔

عاشق نے معثوق سے کہا: تُو حاضرتو ہے لیکن تیرا شاب ڈھل گیا ہے۔اب پہلے جیسا لُطف محبت حاصل نہیں ہو رہا۔معثوق نے جواب دیا کہ تُو میری ذات کی ایک حالت پر عاشق ہوا ہے اور اُحوال میں تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں یعنی میری پوری ذات تیری معثوق نبیس ہے بلکہ میری ذات تیرے معثوق کا ایک بُرو ہے۔ میں تیرامعثوق نبیس تھا بلکہ وہ جوانی معثوق تھی جومیری ذات میں موجود تھی لاہذا میں صندوق تھااور جوانی اُس کے اندر والی نفتدی کی طرح تھی اورعشق صندوق سے نہیں تھا بلکہ نفذی سے تھا۔اے دوست! عارضی حسن معثوق بنانے کے لائق نہیں ہوتا۔عشق أسى ذات کے ساتھ ہونا جاہیے جولا زوال ہے۔انسان کی ابتداء بھی وہی ہےاور منتھیٰ بھی وہی ہے۔قر آن میں ہے''اللہ ہی شروع میں پیدا کرتا ہے۔ پھروہی دوبارہ پیدا کرے گا پھرتم اُس کے پاس لوٹ کر جاؤ گئے''۔اللہ کے وصل کے بعد پھرکسی اورمعثوق كالمنظرندين كيونكه وبي ظاہر باوروي باطن بي - هُوَالظّاهِم وَهُوَالْبَاطِن \_

عاشقِ خدا ہرتتم کے اُحوال پر حاکم ہوتا ہے۔ زمانداور اُحوال اُس کے محکوم ہوجاتے ہیں۔وہ اپنی توجہ ہے جسموں کو رُوح بنا دیتا ہے۔حال وہ کیفیت ہوتی ہے جوقلب پر بغیر کمی تکلف اور کوشش کے محض خداوندی عنایت سے وار دہوتی ہے' جیسے قبض وبسط اور ذوق وشوق وغیرہ اور یہ کیفیت کسی نفسانی صفت کےظہور کے وقت زائل ہو جاتی ہے لیکن جس کو عشقِ الٰہی میں فنا کا درجہ حاصل ہو جائے وہ اُن اُحوال کا تحکموم نہیں رہتا۔ جو شخص اُحوال کا تابع ہے وہ کامل نہیں ہے۔ فنا کے درجہ پر پہنچ کر سالِک کی بیرحالت ہو جاتی ہے کہ جس حال کی اُس کوخواہش ہو وہ بیدا ہو جاتا ہے اور جا ہے تو موت جیسی سلخ چیز بھی شیریں بن جاتی ہے یعنی وہ صاحبِ تھر فات ہوتا ہے۔جواُحوال کامحکوم ہوتا ہے اُس میں قوی بشری کا غلبدر ہتا ہےاوراُس کوبھی عروج اور بھی نزول کی کیفیتوں سے دوحیار ہوتا پڑتا ہے۔

ابن الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو اُحوال وتجلیات پر قابونہ رکھ سکے۔ایسے صوفی سے اِصظرارٌ خوارق اور کرامات کا ظہور ہوجاتا ہے۔ ابوالوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو صاحب مقام ہوتا ہے اور اُس کو اُحوال پر بورا قابو ہوتا ہے اور اُس کورُ وح اورنفس پر بوری قدرت حاصل ہوتی ہے۔اُس ہے اکثر کرامات کا ظہور نہیں ہوتا کیونکہ وہ اِن باتوں کواللہ کی شقت کے خلاف سمجھتا ہے۔جو چیز متغیر ہوجانے والی ہووہ معثوق اور معبود بنانے کے قابل نہیں ہوتی جیسے حضرت ابراہیم ملائظانے فرمايا تفا: لَا أَيْحِبُ الْأَخِيلِيْنَ "مِن إن زوال يذرير جيزول كويسندنبيس كرتابه" جن چيزول كاخسن اور كمال زوال يذريهوأن

وُرحتُ دا نوابد که پوشد عیب کُن که دند در عیب معسینوبال نُفَس اوراگرفدا جا بتا ہے کہ کہ دند در میب میں بیان کرتا اوراگرفدا جا بتا ہے کہ کہی کا عیب بی نہیں بیان کرتا

كوصفات بارى كاصرف مُظهر سمجھواُنہيں حقيقی محبوب نه بناؤ۔انسان كى اپنی ذات كى اپتھائی يابُرائی طلب ميں ركاوٹ نہيں بنی چاہیے۔اُس کو ہر وفت عشق اور معثوتی حقیقی کو پیشِ نظر رکھ کرمسلسل چدّ و تنجد کرتے رہنا چاہیے اور ہالکل نا اُمیرنہیں ہونا چاہیے۔

تو مگو ما را بدان شه بار نیست پر کزمیسال کار ہا 'وشوار نبیت

"توبینه کهدکه مین شاه کوئیس یاسکتا کیونکه کرم کرنے والول پرایبا کرم کرنامشکل نہیں ہوتا"۔ اگر کوئی طالب نکمایا کمزور ہے تو اُسے تھبرانانہیں جاہیے کوشش کرتے رہنا جاہیے۔طلب کوصادق رکھنا جاہیے۔ اُس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی۔طلب کا اِضطراب اور بے قراری لامحالہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے۔ دراصل طلب اورجنتجو کامیابی کی اصل ضامن ہیں۔اگراپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہےتو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا جاہیے تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا۔ نیکوں کی صحبت تا ٹیرے خالی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالب حق ہے تو اُس کوحقیر نہ مجھو۔اگر کسی بزرگ کی صحبت ہے کھے حاصل ہو جائے تو صرف اِستعداد پیدا ہوگی۔اگر طلب اورجستجو ہی ختم کر دی تو وہ اِستعداد بھی ضائع ہو جائے گی۔انسان کا بیہ خیال بالکل غلط ہے کہ بلا محنت اور مُشقّت کے پچھے حاصل ہو

سكے گا۔ جو شخص محبوب كى طلب ميں دوڑتا ہے دہ ضرور آخر كاراً سے پاليتا ہے۔ وہ خص جو حضرت و دعائظہ کے زمانے میں ات عاجزی سے حضرت داؤد ملائظہ کے زمانے میں وہ من جو سے ایک طالب نہایت عاجزی اور مرک جو سے ایک طالب نہایت عاجزی اور دُعاكرِما "ك الله المجُهِ كما تَى كَيْ تَكْلِيف كے بغيرروزى عنايت فرما" زارى سے جگہ جى دُعاكرتا تنا كه أے بغير محنت كے مال مل جائے۔ ميں جس الميت كا ہوں مجھ سے وہى كام لئے مجھ پر روزى كمانے كى تكليف نہ ڈال۔جب تُو نے مجھے کابل ہیدا کیا ہے تورزق بھی مجھے کا ہلی کے رائے ہے ہی عطافر ما۔جس طرح زمین کابل ہے اور تُو اے غذا أبر بھیج كر پہنچا تا ہے۔ بچے میں محنت كى صلاحیت نہیں ہوتی تو مال كے ذریعے أس كورزق پہنچا تا ہے۔ مجھ میں بھی محض طلب ہےاور کوئی ذریعہ اِختیار کرنے کی طافت نہیں ہے۔ اِن باتوں پرلوگ ہنتے کہ بیہ بے وقوف کیا کہتا ہے۔

اللہ نے ہرایک کو ایک پیشہ اور طلب دی ہے اور کمائی ' تکلیف اور محنت کے رائے سے ہی آتی ہے۔ اللہ کے نبی

داؤد طائِلانے بھی زِرہ بنانے کا پیشہ اِختیار کیا ہے۔ وہ خدا کے دوست ہیں۔اُن کے منہ سے زبورسُن کرانسان کیا پہاڑ اور

یُوں بےاہلیں آدم رُوئے ہت 🕴 پس بہر فیستے نشاید داو دست یو کرہتے شیطان بھی إفسانی چہرے والے بیں 📫 اس سے ہر اعتدیں اعتدیز بکڑانا جاہیے جنگلی جانوربھی وجد میں آ جاتے تھے اور ایک دوسرے سے بے خبر ہوجاتے تھے۔ اِن تمام عز توں کے باوجود بھی وہ اپنی روزی محنت کر کے کماتے ہیں۔ اُس شخص کے اچا تک خزانہ ل جانے کی تمنّا تو ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی سیڑھی کے بغیر آسمان پر چڑھ جانے کی تمنّا کرے۔

الله عاجزى ئے دُعا كيں كرنے والوں كو بہت پندفر ماتا ہے۔ آخرا يك دن اچا تک اُس دُعا كرنے والے گھر ميں ايك گائے گھس آئى كيونكہ دُعا كى قبوليت كا موقع ہے اِس لئے اے الجى اِجس طرح پيد ميں بچ پھيا ہوتا ہے اِئ طرح باطن ميں خداكى جانب ہے كاموں كى يحيل كا تقاضا پھيا ہوتا ہے۔ ميرے دل ميں بھى مثنوى كے اِتمام كے لئے معانی اور قوافی كا تقاضا پھيا ہوا ہے۔ تيرى مدد كے بغير زمانے كى كيا طاقت ہے كہ كى سے شعر كہلوا سے۔ تمام غير ذك رُوح چيزيں فرمانِ الجى كے تابع ہيں۔ دُنياكى ہر چيز اللہ كى تبيح كرتى ہے ليكن ہرايك كى تبيح كرنے كا طريقہ جُدا گانہ ہے۔ انسان جمادات كى تبيح كونيس بچھ يا تا اِس لئے اُس كى تبيح خوانى كا انكار كرديتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے جس اعتقاد كے مطابق اللہ كى تبيح كرتا ہے۔ دوسرے لوگ اِس سے ناواقف ہوتے ہيں۔ اگر دوانسان باہمی ایک دوسرے كی تبیح كونيں سجھتے ہيں تو جمادات كى تبيح كوكيے بچھ سكتے ہيں۔

سننی فرقد اپنے اعتقاد کے مطابق اللہ کی پاک بیان کرتا ہے اور جری فرقد اپنے اعتقاد کے مطابق بیان کرتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی تبیع کوئیں بچھتے۔ جبری کہتے ہیں کہنٹی گمراہ ہیں۔ جہاں قرآن میں انسان کو گم ہواہے جس کے معنیٰ ہیں'' کھڑے بہوجاؤ'' تو بیہ اِس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل انسانی' انسان کی قدرت میں ہے ورضائس کو بیچھم نہ دیا جاتا۔ یہ دلیل جبری عقیدے کیخلاف ہے لیکن جبری اِس دلیل سے بے خبر ہے۔ دراصل اُزل میں بیا ختلافات مقدر کر دیے گئے ہیں تا کہ حق و باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ فہر کوئم رسے ہر شخص جدا سمجھتا ہے لیکن ئم میں جو قبر پوشیدہ ہواور وہ قبر جو کم بر کے اندر ہوائس کوسوائے باخدا انسان کے کوئی نہیں جانتا' جس کے دل میں رُوح کی کسوئی ہو۔ باپ کا بنتے پر تعلیم کے لئے ختی کرنا قبر میں ئم ہے اور اللہ کا کافروں کو دنیاوی نعمتوں میں فراخی دینا ئم میں قبر ہے۔

> تا بخواند برستیلیے زاں فٹوں تاکر کئی بھولے بھانے پر دہ منز پڑھ تکے

حرف کرولشال بگرزدد مردِ دُول کیدادی نقرار کے جند کلات مجرالیات مدح اور قدح سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ وہ حاسدوں اور خوشامدیوں کی باتوں سے قطعاً متاقر نہیں ہوتا۔ وہ بہرحال مطمئن رہتا ہے۔ کانوں کے ملکے لوگ ہی لوگوں کی مدح اور فقد ح سے متاقر ہوتے ہیں۔

وہم اور خیال کی وجسے مکار بچوں کے اُستاد کا بیمار پڑنا ہے نیادہ منت کی دجہ ہے تک ہو گئے۔ اُنہوں نےمشورہ کیا کہ اُستاد کوکسی پریشانی میں مبتلا کیا جائے۔ وہ کہدرہے تھے کہ اُستاد کوکوئی بیاری نہیں لگتی تا کہ ہم چندروز کام کی دشواری ہے چھوٹ جائیں۔ایک ذہین نے کہا کہ وہ اُستاد سے کہے گا کہ آپ کا رنگ زرد کیوں ہور ہا ے؟ کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے؟۔ اِس سے اُستاد کے دل میں کچھ وہم پیدا ہوگا' پھر دوسرا بچے یہی کے گا۔ اُستاد کو بیاری كاخيال اور بردھے گا۔ إى طرح مسلسل سننے ہے اُستاد كوائي بياري كاليقين ہوجائے گا۔سب ساتھيوں نے ذہين بيچے كى تعریف کی اورسب نے وعدہ کیا کہ کوئی بات بدلی نہیں کرے گا۔انسانوں کی عقلوب میں ایسا بی فرق ہے جیسا معثوقوں کی صورتوں میں۔ آنحضور تکھٹا نے فر مایا ہے کہ انسان کی خوبی اُس کی زبان میں چھپی ہوئی ہے۔لوگوں میں عقلوں کا فرق ہوتا ہے۔عقلیں تجربہ کارلوگوں کی رائے سے بڑھ جاتی ہیں اور بعض اوقات بچے وہ خیال ظاہر کر دیتے ہیں کہ بوڑھے بھی سوچ بھی نہیں سکتے عقل کی وہ زیادتی جوفطری ہے دہ اِس سے بہتر ہے جوکوشش اور تعلیم کی وجہ سے حاصل

صبح ہوئی تو ذہین بنتے آ گے آیا۔ اُس نے اُستاد کوسلام کیا اور بولا: خدا خرکرے آپ کے چبرے کی رنگت پیلی ہے۔اُستاد نے کہا: مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ٔ جاؤ! ہیٹھ جاؤ۔اُستاد نے اٹکار کر دیالیکن کچھ وہم اُس کے دل میں میٹھ گیا۔ دوسرالز کا اندرا یا' اُس نے بھی وہی کہا تو وہم تھوڑا سااور بڑھ گیا۔ اِی طرح سُنتے سُنتے اُستاد جیرانی میں پڑ گیا۔ بالکل اِی طرح لوگوں کے بحدوں نے فرعون کے دل کو بیار کر دیااور وہ خدائی کے دعوے پر دلیر ہو گیا۔ وہم و گمان ناقص عقل کے لئے مصیبت ہوتے ہیں۔زمین پر دوگز چوڑا راستہ ہوتو انسان اِس پر آ سانی ہے بھاگ سکتا ہے لیکن اگراونجائی پر دوگز راستہ ہوتو اُے وہم ہوتا ہے کدگر پڑے گا۔ ایسے ہی وہم نے اُستاد کوؤرا دیا۔ وہ گھر آیا اور بیوی سے لڑنے لگا کہ تُو نے مجھے آ گاہ نہیں کیا؟ بیوی نے بوچھا: آپ اتن جلدی کیوں آ گئے؟ اُستاد نے کہا: کیا تُو اندھی ہے؟ میری رنگت اور حالت د کی کریچ غیر ہوکرمیرے لئے رورہے ہیں اور حمہیں خیال ہی نہیں ہے۔ مجھے جلدی سے بستر بچھا دے۔ بیوی نے بستر بچیا دیالیکن اُس کے غلط وہم نے اُسے پریشان کر دیا کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو وہ ناراض ہوجائے گا کہ جھے گھر سے نکالنا

م فب درویشاں ہے آئوضت مذہ منبرو محفل بدان افروضت مد بہتے دگائے دردیش کے جنور کیکہ ہے بیں ادران سے اپنے مزاد رمفل کی مدنی رُمعان ہے

جائتی ہے۔

بی آ ہستہ وہاں بیٹھ گے اور خاموثی سے سبق پڑھنے گئے کونکہ اُستاد نے چھٹی نہیں دی تھی۔ ذہین بیچ نے کہا: دوستو اِسبق بلندا واز سے پڑھو۔ اُستاد کا سراو کچی آ واز سے در دکرنے لگا۔ اُس نے بیچاں کوچھٹی دے دی۔ ماؤں نے بیچوں سے گھر والیس آنے کی وجہ پوچھی تو اُنہوں نے اُستاد کی بیاری کے بارے میں بتایا۔ ماؤں نے کہا: خود جا کر معلوم کریں گی کہ بیکر ہے یا حقیقت میں سب ما کیں اُستاد کے پاس پینچیں۔ اُستاد بولا: جھے خودا پی بیاری کے بارے میں پہنیں تھا۔ اگر انسان میں پینچیں نے استاد کو بارے کے بیس تھا۔ اگر انسان میں پید نہیں تھا۔ جھے بی بیاری کا پید بی نہیں تھا۔ اگر انسان پید نہیں تھا۔ جھے بی بیاری کا پید بی نہیں تھا۔ اگر انسان پورا کی خیال میں مصروف ہوتو وہ اپنی تکلیف سے بھی ہے خبر ہوجا تا ہے۔ مصر کی عورتوں نے اپنی وہئی مصروفیات ہی کی وجہ سے ترنے کی بجائے اینے ہاتھ کاٹ لئے اور انہیں پید بھی نہ چلا۔

جِم ، روح کے لیکس کی طرح ہے ، ہاتھ ، رُوح کے جان او کہ ہماراجہم لباس کی مانند ہے۔ وَ پہنے والے کو اللہ ہم کرتے ہم ، روح کے لباس کی مانند ہے۔ وَ پہنے والے کو اللہ ہم کی است بین اور بیا قرائ ووج کے مونے ہیں ہے۔ خواب میں وَ جو ہاتھ پاؤں دیکتا ہے وہ اِس مادی جم کے نہیں ہوتے یعنی وُ اپ خاہری بدن کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے اور اُس کی پرواز بہت بلند ہے۔

مادی جم کے نہیں ہوتے یعنی وُ اپ خاہری بدن کے علاوہ بھی ایک زندگی ہے اور اُس کی پرواز بہت بلند ہے۔

مادی جم کے نہیں ہوتے یعنی وُ اپ خاہری بین مونا جہم عضری کے کی حقے کے الگہ ہوجانے سے رُوح میں ایک درویش تھے مقااور تنہا کی میں زندگی گزارتا تھا۔ صدیث اور اُس کی شیر بنی کا بیان ایک درویش تھے مقااور تنہا کی میں زندگی گزارتا تھا۔ صدیث اور اِس فضیلت میں واس ہونا کہ میں شریف میں ہے کہ ہر شخص کے لئے وہ کام آسان ہے اور اِس فضیلت میں وار کرے میں شریف میں ہے کہ ہر شخص کے لئے وہ کام آسان ہے اور اِس فضیلت میں وار کرے میں کہ میں رہنا پہند تھا۔ ہمارے ہاتھ اور ایک کی بیاد کرے میں رہنا پہند تھا۔ ہمارے ہاتھ ساون بھی کی کام میں تب بی ترکمت کرتے ہیں کہ اگر اُس کام کی ولی خواہش پیدا ہو۔ اِس طرح عالم کالا کی طرف میلان جاتی کاموں کے صاور ہونے کا سبب بنتا ہے۔ و نیاوی کاموں کی طرف میلان جاتی کا سبب بنتا ہے۔ و نیاوی کاموں کی طرف میلان جاتی کا سبب بنتا ہے۔ و نیاوی کاموں کی طرف میلان جاتی کا سبب بنتا ہے۔ و نیاوی کاموں کی طرف میلان جاتی کے اسرو بہتا کیا جاتی کے اسرو بوتا



یا در آخر رحمت آمد رُه ممود برجمی الدی رحمت داه می دکها دیتی ب یا بجُرُ ال حرف شال وزی نبوُد یه نقال کبی بینهٔ نعت ال نیں رہتی ہے



ہے۔ دنیاوی زندگی میں اگر آخرت کی رُسوائیوں سے نجات حاصل کر لے گا تو حشر میں ندامت سے فی جائے گا۔ ایک صاحب ایک سُنار کے پاس آئے کہ ترازو دے دو میں نے سونا تولنا ہے۔ اُس نے جواب میں کہا: جاؤ میرے پاس چھلنی نہیں ہے۔اُس محض نے کہا: مذاق مت کرومیں نے کا نٹا ما نگاہے تم چھلنی کی بات کررہے ہوا کیا تم بہرے ہو؟ سُنار بولا: میں ٹھیک بات کررہا ہوں بہرہ نہیں ہول' میرے یاس جھاڑ ونہیں ہے۔ سخص کہنے لگا: میں تجھ سے سونا تولنے کے لئے کا نٹا مانگ رہا ہوں اورتم چھلتی اور جھاڑو کی بات کر رہے ہو۔ اگر یہ مذاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ سُنار بولا: میں مذاق نہیں کررہا' حقیقت بیان کررہا ہوں۔تم ایک بوڑھے آ دمی ہوتمہارے ہاتھ لرزتے ہیں۔سونے کی کترنیں تولتے وقت زمین پرگریں گی' تُو اُن کوسورنے کے لئے حجاڑ و مانکے گا۔ پھر اِس میں متّی مل جائے گی جے تُو علیحدہ کرنے کے لئے چھلنی مانگے گا۔ میں پہلے ہی ساری ہا تیں سمجھ گیا ہوں اور تیرے معاملے کا انجام مجھے نظر آ گیا ہے۔ میں نے اُس کومڈِ نظر رکھتے ہوئے جوابات دیئے ہیں۔جو ابتداء کارکو دیکھے اور انجام پر نظر نہ رکھے وہ اندھا ہوتا ہے۔ چونکہ زندگی کا مدارآ خرت پر ہے اور بادشاہی کا انجام بھی اس دُنیا ہے خالی ہاتھ جانا ہے تو درولیثی بادشاہی ہے بہتر ہوئی۔ پہاڑ پر رہنے والے درولیش نے عَبد کیا تھا کہ وہ کوئی بہاڑی میوہ تو ڑ کرنہیں کھائے گا۔ صرف ینچے گرے ہوئے ہی کھائے گا۔ایک زمانے تک وہ اپنے اس عَہد پر قائم رہالیکن اللہ کی طرف ہے آ زمائش کا وقت آ پہنچا۔ اِس لئے عَہد کرتے وقت ہمیشدانشاءاللہ کہدلیا کروتا کہ آ زمائش ہے بچے رہو۔اللہ نے فرمایا ہے: میں ول میں خواہش پیدا کر کے حمهبين آ زما تا ہوں۔ پرندہ جال کوریکھتا ہے لیکن پھربھی جانتے ہو جھتے لالچ میں جال میں پھنس جا تا ہے۔قضاءِ خداوندی پوشیدہ ہے اور صرف اُس کا اثر ہی ہمیں اُس ہے واقف کراتا ہے۔ اِی طرح عشق کا معاملہ ہے۔ایک امیر زادہ ایک معثوقہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اُس کے لئے اپنی ساری جائیداو کو بتاہ کر دیا۔ خاندان میں اور باہر ہر جگہ ذکیل ہو گیا کیکن پھربھیمعثو قنہ کے حصول کے لئے ہرخاص و عام ہے ؤعا کا طالب ہوتا تھا۔ اُس کے ہاتھوں میں یا پاؤں میں کوئی بیر یاں نظر نہیں آتیں۔اُس چھپے ہوئے بند کو آنخصور مُنافیخ اور اولیاء ٹیکٹے دیکھ سکتے ہیں۔ابولہب کی بیوی کی گردن کی ری آ تحضور مُنْ ﷺ کونظر آ رہی تھی۔ اِن چیزوں کا دیدار اُس وقت ہوتا ہے جب انسان دینوی حواس ختم کر کےخود فراموثی کے مقام پر پہنچ جائے۔اللہ اُن کونو رِبصیرت عطا فر ما دیتا ہے اور وہ سب چھپی ہوئی علامتیں دیکھے لیتے ہیں۔ اِس درولیش کے قصّے کی طرف واپس چلیں۔

ایک مرتبهاییا ہوا کہ پانچ دن تک کوئی پھل زمین پرندگرا۔ وہ بھوک سے بے تاب ہو گیااوراُس میں صبر کی طافت



عاشقال را مذہب مِنت فُدارت عاشقوں کا ندہب مزالفہ کا ڈرمام کرنے ناہے

ملّتِ عثق از ہمہ مِلْت مُداست عِثق دالوں کا زہب سبنے ہوں سے مُداسبَ ندر ہی۔اُس نے درخت ہے پھل تو ڑ کر کھا لیا۔لیکن اُسے اپنی عَبد شکنی کا جلد ہی احساس ہو گیا۔ ہر عَبد کی وفا ضروری ہوتی ہے لیکن ایسا بھی خداوندی توفیق ہی ہے ہوسکتا ہے اگر عَبد کو پورا کرنے کے لئے اللہ کا فضل شاملِ حال نہ ہوگا تو پھر رُسوائی ہے۔اللہ نے فرما دیا ہے کہا ہے عہدوں کو پورا کرو۔اُس درولیش نے جیسے بی عُہد تو ژا تو وہ آفت میں پھنس گیا۔وہاں چوروں کا ایک گروہ تھا جو چوری کر کے اس پہاڑ میں آ کر چھپ گیا۔کوتوال کے آ دمی جلد ہی وہاں آ پہنچے اور سب کو گرفتار کر کے باندھ لیا۔ پکڑے جانے والوں میں وہ درولیش بھی تھا۔سب کے ہاتھ اور پاؤں جدا کر دینے کا حکم صادر ہو گیا۔ اُس درولیش کا ابھی ہاتھ ہی کٹا تھا کہ کسی معرّ زنے اُسے پہچان لیا کہ بیتو فلاں بزرگ ہیں۔ اِن کا ہاتھ کیوں کا اے دیا۔ کوتوال کواطلاع ہوئی تو بھا گا ہوا آیا اور معافی کاطالب ہوا۔ اُس نے کہا: مجھے معاف کرویں مجھے علم تہیں تھا کہ آپ بے قصور ہیں۔ درویش نے کہا کہ ہاتھ کے کٹنے کاسب میں جانتا ہوں۔تم فکرنہ کرو۔ بیمیرا نصیبہ تھا۔خدا کے ساتھ اُلجھنے کا کون حوصلہ کرسکتا ہے۔لوگ اکثر اپنی شرمگاہ اور حلق کی بدیختی کی وجہ ہے رُسوا ہوتے ہیں۔

بسااوقات نیک عادت قاضی ٔ حلق کی وجہ ہے رشوت خور ہوااور ذلیل ہوا۔عشق کی وجہ ہے جج پر گیا ہوا جاجی واپسی پرفسق وفجور میں پھنس گیا۔ اِی لئے بایزید بسطامی میں ہے اے اندرنماز میں سستی دیکھی تواہیے آپ پرایک سال تک یانی نہ بینے کی یا بندی لگا دی۔ دین کی خاطر اُنہوں نے بیادنیٰ می بات کی جس کی وجہ سے اللہ نے اُن پر ایسافضل کیا کہ انہیں قُطب العارفین کا درجہ دے دیا۔ جب حلق کی وجہ ہے اُن بزرگ کا ہاتھ کٹ گیا تو اُنہوں نے بھی شکوہ نہ کیا۔ ایسے محبوب لوگوں کے لئے ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دس کھول دیئے جاتے ہیں۔لوگوں میں اُن کا نام ٹنٹا شخ مشہور ہو گیا۔ و پسے اُن کا اصل نام ابوالخیر تبیتاتی میشد تھا۔ تنہائی میں ایک شخص نے انہیں دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی جھولی بُن رہے ہیں۔اُنہوں نے کہا: اے میری جان کے دشمن! تو کہاں منداُ ٹھائے میری جھونیز ی میں تھس آیا؟ اب جب تک میں مرنہ جاؤں بیراز پوشیدہ رکھنالیکن اِس بات کا ہرجگہ چرچا ہو گیا۔

أنهول نے عرض کیا: یاالی اِ تُو ہی حکمتوں کو جانتا ہے۔ میں نے اس بات کو ہزار چھیا نا چاہالیکن تُو نے ظاہر کر دیا۔ الله نے اُن کو اِلہام میں فرمایا کہ ہم نے بیر پہندنہ کیا کہ ہمارے بندے تم سے بدگمان رہیں کہتم چور ہو۔ ضرورت کے وقت کٹا ہوا ہاتھ دُرست کرنا تمہاری تسلی کے لئے نہیں ہے۔ تمہیں تو پہلے ہی ہماری ذات ہے تسلی اوراطمینان ہے۔ایسا إس لئے كيا گيا ہے كہتم إس مقام ہے آ گے بڑھ گئے ہو كہ جسمانی ہاتھ ياؤس كواصلی سمجھوا ورأن كے فنا ہونے ہے ڈرو۔ فرعون نے جادوگروں کے ہاتھ یاؤں کاٹ دینے کی دھمکی دی لیکن وہ حضرت مویٰ علیظایر ایمان لے آئے کیونکہ اُن کا

غرق عثقة شوكه غرق سُليِّدين 🔻 عِثْق بلئة اوَّلين وآحت بي سب الكله بيجلول كيفن غرق بن

عِنْقُ مِن وُوب ماكم أحس مِن

دل ایمان سے مُوّر ہو چکا تھا اورجہم کی زندگی کو عارضی جھتے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ جسم کی اصل حقیقت تو رُوح ہے۔ اِس لئے وہ عارضی وجود کے فنا ہونے کے وہم ہے بےخوف ہو گئے تتھے۔ عالم خواب میں ہم اگراہیے جسم کے فکڑے ہوتے ہوئے دیکھیں تو اِس ہے جسم کوکوئی ضررنہیں پہنچتا۔ اِی طرح جسمِ عضری کے مکڑے ہوجانے ہے اصل جسم کوکوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آنحضور مُنْ ﷺ نے ایک شخص کے اِس سوال پر کہ ؤنیا کیا ہے؟ فرمایا: سونے والے کا خواب ہے۔ پھر أس نے یو چھا: دُنیااور آخرت میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ مُناقِعًا نے فر مایا: یلک جھیکنے کے برابر فاصلہ ہےاور حضور مُناقِعًا نے فرمایا کہلوگ نیند میں جب مریں گے تو بیدار ہوجائیں گے۔ عالم وُنیا اور اُس کے موجودات سب وجو دِ باری کے

انسان حالت خواب میں دیکھتاہے کہ وہ بیدارتھااوراب سویاہے تو جس طرح خواب میں خواب کو دیکھتا ہے۔ ای طرح اُس عالم کی بیداری اورخواب کو مجھو۔ خدا اِس جسم کا بنانے والا ہے' اگر وہ اِس جسم کوفنا کرتا ہے تو جب جا ہتا ہے پھر بنا دیتا ہے۔ اِی لئے جن کو چھم بصیرت حاصل ہوتی ہے وہ وُنیا کے خطرات سے نہیں ڈرتے۔ فچر نے اونٹ ہے کہا کہ سفر میں اونچے نیچے راستوں پرمئیں منہ کے بل گر جاتا ہوں لیکن تم آسانی ہے گزر جاتے ہواور نہیں گرتے اِس کی کیا وجہ ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ میں پیش بنی ہے کام لیتا ہوں اور گردن اُبھار کر دُورتک دیکھ لیتا ہوں۔ تیری نظر بالکل تھوڑے فاصلے پر ہوتی ہے انجام پر نہیں۔اہل اللہ اورعوام کی مثال اونٹ اور فچر کی سی۔ الله جب هلم مادر میں بیچے کو پیدا کرتا ہے تو اُس میں غذا کے اجزاء کو جذب کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اِس طرح رُوح میں بھی اجزاء کو جذب کرنے کی قوت عطا فرما دے گا۔انسان جب نیندے بیدار ہوتا ہے تو اُس کے حواس فوراْ والیس لوٹ آتے ہیں۔ اِی طرح حشر میں اجزائے بدن فوراُ لوٹ آئیں گے۔

اللہ کے تھے ہے بور یوم نے کے بعد صرت عزیر منالظام کے گلھے قیامت میں انسانوں کے جم اللہ کے تھے ہے بور یوم کے بعد صرت عزیر منالظام کے گلھے کا جزاء جو بوسیدہ ہو چکے تھے کے اجزا کا جمع ہوجانا اوران کے سامنے اس کا سالم گدھ ابن جانا اس طرح جمع ہو جائیں کے جیے کہ حفزت عزیر علیفا کے گدھے کے اجزاء جمع ہو گئے تھے۔حفزت عزیر علیفا ایک مرتبہ ایک ویران ی بستی کے پاس ے گزرے تو اُنہوں نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا کہ تو اِس کو کیے آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اُن پراوراُن کے گدھے پر فورا موت طاری کر دی۔سوبرس تک وہ مروہ حالت میں رہے تو پھراُن کو زندہ کر دیا۔ اِس عرصے میں گدھا بالکل گل سڑ چکا

عِلْتِ عَالِیْقُ رَعِلْتِهَا جُدَارِت ﴿ عِنْقُ اَصْطُرُلَا لِیَمُنَارِ فُدَارِتُ ماشق کی بیاری ما اول فراہو ت ﴾ بیشق، غدا کے بمیدوں کا اُصفرالاب ہے

تھا۔حضرت حق نے اُن کے سامنے اُس کے اجزاء کو جمع کر دیا اور وہ پھر زندہ ہو گیا تو فرمایا کہ اِس طرح میں اِس بستی کو آ بادکروں گا۔حصرت حق کا انسانوں کا سا ہاتھ نہیں ہے۔انسان جب سوتا ہے تو اُس کے ہوش وحواس جاتے رہتے ہیں کیکن انسان سونے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اُسے یقین ہے کہ بیدار ہوتے ہی وہ حواس واپس آ جا کیں گے۔ اِی طرح اگر قیامت کی زندگی کا یقین ہوجائے تو انسان موت سے خوفز دہ نہیں ہوگا۔

ایک بزرگ کا اپنی اولاد کے مُرنے پر گھبراہٹ کا اظہب ارنہ کرنا کے بہتہ برگزیدہ ہے۔ ایک بیری کرایٹ کا اپنی اولاد کے مُرنے پر گھبراہٹ کا اظہب ارنہ کرنا کے بہتہ برگزیدہ ہے۔

اُن کی بیوی نے ایک دن اُن سے کہا: آپ بہت بخت دل ہیں۔ آپ کی اولا دآپ کے سامنے موت کا شکار ہوگئی ہے اور میں اُن کی خدائی کی وجہ سے رور وکر بے حد کمزور ہوگئی ہوں۔حشر کے دن ہم آپ کے کرم کے اُمیدوار ہیں۔ پیقیبر ٹاکھٹا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں مجرموں کوروتا نہیں چھوڑوں گا۔میری اُمت کے نیک لوگ تو ویسے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔میری سفارش گنهگاروں کے لئے ہوگی۔ ہاں میری سفارش سے نیک لوگوں کے مراتب ضرور بلند ہوں گے۔اُن لوگوں کی سفارشیں کام آئیں گی۔ بی محبہ ہوسکتا ہے کہ شفاعت میں تو دوسرے کی ذِمتہ داری اینے اُوپر لينا إوربيقر آن كي آيت: وَلَا مَنْ إِدُ وَالْإِدَةُ وِزُدُ أَخْمَاى يَعِي "كُونَى بوجِهُ أَهُانَ والأكسى دوسر عابوجه بين أَهْمَائِ كَا" كَيْخِلاف بوگا\_

حضور مُلْقِيْمٌ نے فرمایا: میرآیت دُرست ہے کیکن میں تو بوجھیلانہیں ہوں۔اللہ نے میرا مرتبہ بہت بلند کیا ہے لہٰذا میں دومروں کا بوجھ اُٹھالوں گا۔ اِی طرح اللہ کے مقبول بندے بھی اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہی ہیں جیسے شکاری کے ہاتھ میں کمان۔ چیخ 'اللہ کی مرضی کے تالع ہوتا ہے۔ چیخ کون ہے؟ وہ نہیں' جس کے بال سفید ہو گئے ہوں بلکہ پینخ وہ ہے جو ا بنی ہستی کوفنا کر چکا ہو۔حضرت عیسیٰ علیہ بجین ہی میں بڑے شخے شخے۔اگر انسان میں خودی اورغرور ہے تو خواہ اُس کے بال سفید ہوں وہ ﷺ نہیں ہے۔اگر اُس کابال برابر بھی اپنا وصف باتی ہے تو وہ دنیادار ہے عرشی نہیں ہے۔ بیوی نے یو چھا: پھر ہم آپ سے کیا اُمیدر طیس کہ آپ ہماری سفارشیں کریں گے۔ سے نے فرمایا: اے بیوی! بین سمجھ کہ مجھ میں محبت اور شفقت نہیں ہے۔ ہمیں تو کا فروں کی جانوں پر بھی رحم آتا ہے۔ کتوں پر بھی رحم آتا ہے کہ اُن کو کیوں پھر مار ہے جاتے ہیں۔ہم کاٹے والے کتے کے لئے بھی وُعا کرتے ہیں کہ اللہ! اُن کی بیہ بدعادت چھڑا۔انبیاء ﷺ سب کے لئے



عاشقی گرزیں سروگرزاں سرت کا عاقبت ارا بدال شدر بہرست کا عاشقی گرزیں سروگرزاں سرت کا جات کا بدال شدر بہرست کا عاشق خاہ او مرک ہے ، خاہ او مرک ہے کا جات کا کرائی شاہ تک ہماری راہ مُنا ہے



رحمت ہوتے ہیں۔ مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ ہے اُن کے لئے تو فیق کی دُعا کرتے ہیں۔ ہرانسان کے دل

میں تھوڑی بہت رحمت ضروری ہوتی ہے لیکن شخ جواُمت کا دردمند ہوتا ہے اُس میں گئی رحمت ہوتی ہے۔

رحمت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن شخ نے چونکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہے وابستہ کر دیا ہے اِس لئے اُس کی

رحمت بھی رحمت گئی ہے اِس لئے چاہی کہ انسان اپنے آپ کو کسی شخ ہے وابستہ کر دے۔ انسان جزوی رحمت کا حال ہونے کی وجہ ہے رحمت گئی ہجھ بیٹھتا ہے۔ بیوی نے شخ ہے کہا: تم کو سب پر رحم

ہونے کی وجہ ہے رحمت گئی کوئیس بہچا نتا اور ہر کس دناکس کور حمت گئی ہجھ بیٹھتا ہے۔ بیوی نے شخ ہے کہا: تم کوسب پر رحم

آتا ہے تو بھرا پنی اولاد کے مرجائے پر تمہارے آنو کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ رحم کے گواہ تو آنو بی ہوتے ہیں۔ عقل مند
شخ خصتہ میں گرما گئے اور فرمایا: اے بوڑھی! دل کی آئکھیں مُر دوں اور زندوں سب کود بھی ہیں۔ میں مُر دوں کو بھی بین میں میں نظر آتے ہیں۔

بین بھے بیداری ہیں بھی نظر آتے ہیں۔

حواس عقل کے پابند ہیں اور عقل رُوح کے تابع ہوتی ہے۔ رُوح پر جب تک دنیاوی خیالات کا غلبہ رہتا ہے وہ
اِدرا کات سے محروم رہتی ہے۔ جب وہ دنیاوی خیالات کے خس و خاشاک سے صاف ہو جاتی ہے تو اُس کو باطنی
اِدرا کات حاصل ہونے گئے ہیں' لیکن اگر خداوندی تو فیق شاملِ حال نہ ہوتو نفسانی خواہشات رکاوٹ بنی رہتی ہیں۔
انسان جاہ ہوتا ہے' خواہشات مسکراتی ہیں اور عقل روتی ہے۔ جب انسان عقل کے تابع ہوتا ہے تو محاسن ظاہری اُس کے محکموم بن جاتے ہیں۔ انسان کو نیند کی حالت میں خواب اِس کے نظر آتے ہیں کہ حواس ظاہری معطل ہو جاتے ہیں۔
جب عقل کا غلبہ ہوتو وہ بیداری میں بھی حواس کو معطل کر سکتی ہے اور خواب والی چیزیں بیداری ہیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔
جب عقل کا غلبہ ہوتو وہ بیداری میں بھی حواس کو معطل کر سکتی ہے اور خواب والی چیزیں بیداری ہیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔

ایک نابیا یک کافران کیے سے وقت اللہ کے مسینا ہوجانا میں ہوا۔ اُس نے گھر اُن کا ایک نابیا یک کافران کیے سے وقت اللہ کے مسینیا ہوجانا مہمان ہوا۔ اُس نے گھر میں قرآن کورکھا ہواد یکھا۔ وہ جران ہوا کہ شخ تو نابینا ہے اور تنہا ہے۔ یہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے کیلے اُس نے سوچا کہ شخ

ے یو چھلوں لیکن پھر فیصلہ کیا کہ صبر کر کے انتظار کرتا ہوں تا کہ بیدراز معلوم کرلوں کیونکہ صبر کشادگی کی جابی ہے۔ صبر کڑوا ہوتا ہے لیکن اُس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان مایشا 'حضرت داؤ د مایشا کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ ہاتھوں سے فولا دکے جلتے بنار ہے تھے۔ اُنہوں نے جیرت کا إظہار کیا کہ وہ کیا بنار ہے ہیں۔ پھر سوچا کہ صبر کرتے ہیں تو خود بخود

پتہ چل جائے گا کہ بیہ حلقے کیوں بنائے جا رہے ہیں۔صبر سے انسان جلد مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔



ئىرچىپە گوىم عشق رائىتۇرچ وسال مى عِقْق كى تىۋىخ كابيان بو كھە بىكى تا تۇن



حضرت داؤ د غاینگانے نے رہ بنالی اور اُس کو بہنا اور پو چھا: اے جوان! لڑ ائی میں زخم سے بیچنے کے لئے بیالیاس اچھار ہے گا؟لقمان طلِئلًا نے فرمایا: واقعی صبراح چھا ساتھی ہے اس کئے شدورۃ الْعَصْرِ میں صبرجیسی کیمیا کا ذکر کیا ہے۔ بیرمصائب کو راحت میں تبدیل کردیتاہے۔

مہمان نےصبر کیااوراُس کے سوال کا جواب مل گیا۔اُس نے دیکھا کہ نابینا شیخ دیکھ کرقر آن پڑھ رہے ہیں اور ہر سطر کے پنچے ڈرست انگلی رکھ رہے تھے۔اُنہوں نے مہمان کو ہتایا کہ مجھے قر آن کی تلاوت سے جان کے برابر محبت ہے۔ حدیثِ قُدی ہے اللہ نے فرمایا:''میں وہی کرتا ہوں جومیرا بندہ میرے بارے میں سوچتاہے''۔اگراللہ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا تو خیرحاصل ہوگی اور بُرا گمان ہوگا تو شرحاصل ہوگا۔اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کےمطابق عوض ضرورعطا فرما دیتا ہے جاہے وہ تمہاری منشا کے مطابق نہ ہو۔ آئکھ کا مقصد دیکھنا ہوتا ہے جب وہ بغیر آئکھ کے حاصل ہو جائے تو ہمیں آ تھوں کا کیا شکوہ ہوسکتا ہے۔

بعض اولیا ہم ادمیم کا بیان جوخگرائی احکام پرراضی ہیں اور اب تک یہ سمجھایا تھا کہ بعض اولیاء ڈیٹٹٹے تو ایسے ہیں کداگر مقصود حاصل ہوجائے تو سب سے موجود نہ التدسے اپنائٹکم لوٹانے کی درخواست بھی نہیں کرتے ہونے پرشکوہ نہیں کرتے لیکن بچھ بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی شکوہ پسندنہیں کرتے اور اللہ کی قضا کیخلاف دُعا کو بھی حرام سیجھتے ہیں۔ایسی حالت مغلوبُ الحال اولیاء ﷺ کی ہوتی ہے ورنہ انبیاء ﷺ وُعا کیں نہ کرتے۔اصل کمال میہ ہے کہ ہر حال میں راضی برضا ہوتے ہوئے دُعا بھی کی جائے۔ جب کوئی ولی مصائب کو مرضیُ خدا سمجھ کر اُس سے لڈت حاصل کرتا ہے تو وہ تکلیف اُس کے لئے باعث ِراحت بن جاتی ہے۔حضرت بہلول بھٹنڈ ایک بلندیا یہ بزرگ تھے۔اُنہوں نے ایک درولیش سے یو چھا کہ آپ کے اُحوال کیسے ہیں؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ جس کے ارادے کے مطابق وُنیا کے کام چل رہے ہوں اور کوئی چیز اُس کی منشا کیخلاف نہ ہور ہی ہوتو ایسے تخص کے مزاج دریافت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت بہلول ہیں ہے نے کہا: ذراتفصیل سے بتا کیں کدایسا کیسے ہوسکتا ہے۔ یہ بات ایسے مجھا کیں کہ ہرایک کی عقل میں آ جائے۔اچھے بیان کرنے والے کا بیکمال ہوتا ہے کہ اُس کی تقریر ہے عوام وخواص فائدہ حاصل کرتے ہیں۔قر آن کے معانی اور مطالب ے ہر مخص اپنی فہم کے مطابق فائدہ اُٹھا تا ہے۔

دراصل قرآن کے نذبہ ندسات معنیٰ ہیں۔ اِن سب تہوں میں عوام وخواص کے لئے اپنی سمجھ کے مطابق غذا موجود

عقل در شرش چوخر در گل بخفنت مشرح بوشق وعاشقی میم عثق گفت عقل انری شرح مین مین پینے گدھ کیوں سوئن میں میں اندوا شفی کی شرح بھی میشق نے ہی کہ ہ

ہے۔ درولیش نے حضرت بہلول مجھاتھ کہا کہ بیتوسب جانے ہیں کہ دُنیا کے ذرّے ذرّے پراللہ کی حکمرانی ہے اور
کا کنات کا ہر حرکت وسکون اُس کے حکم ہے ہے۔ جب بندہ راضی بدرضائے الہی ہوجائے تو اللہ کا ہر حکم اورفعل اُس کی
مراد بن جا تا ہے اور پول سمجھا جائے گا کہ کا کنات میں جو پچھ ہومرہا ہے گویا اُس بندے کی مرضی کے مطابق ہورہا ہے۔
جب اللہ کے تمام فیصلوں اور احکام پر بندہ راضی ہو گیا تو اللہ کے احکام اُس کا مطلوب بن گئے ہیں۔ ایسے بندے کا
ایمان بھی محض مولا کی رضامندی کے لئے ہے نہ کہ جنت کے لا پلی کی وجہ سے اور کفر سے نفرت بھی رضاءِ مولی کی وجہ سے
ہے نہ کہ دوڑ نے کے ڈر سے ۔ اللہ کی ہر مرضی اُسے ایسے مرغوب ہے جسے حلوہ ۔ ایسی حالت میں تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ دُنیا
کے سب کام اُس بندے کے حکم سے چل رہے ہیں۔ جب سب کام اُس کی مرضی سے چل رہے ہیں تو دُعا ہے محتی
ہے ۔ ایسے لوگ دُعا بھی اُسی وفت کرتے ہیں جب انہیں معلوم ہوجائے کہ اللہ کی مرضی ہے جو دہ دُعا وغیرہ سے اُس

وقوقی رحز الزعاید اور اُن کی کرامات می وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔ وقوتی این اور سورج کی طرح روشی حاصل کرتے تھے۔

کہیں زیادہ دیرنہیں تھہرتے تھے کہ ایسانہ ہو کہ کسی جگدتے محبت ہوجائے۔ اس لئے ہمیشہ سفر میں رہتے۔ سفر میں اُن کو ہمیشہ مُشقّتیں برداشت کرنا پڑتیں لیکن اُن کے مدِنظر ہمیشہ ذات باری تعالیٰ رہتی اور بازی طرح مُعارِف واُسرارِ الٰہی کا شکار کرتے رہتے۔ وہ بدمزاج بھی نہیں تھے اور لوگوں سے تنتفر بھی نہ تھے۔ بھش اللہ کے ساتھ خلوت کو پہند کرتے تھے۔ نی ظافی آنے فرمایا: ''اے لوگوا ہیں تم پر باپ کی طرح مہر بان ہوں''۔ اِس لئے دقو تی مُشاہِ بھی لوگوں سے محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے۔ جو محض بھی نبی سے کٹ جاتا ہے وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ یہ مثال ناقص ہے جیسے حضرت علی مُؤافِظ کو اُسد کہتے تھے کہ شیر کی مثل مگرائن میں اور شیر میں بہت فرق ہے۔

دقوقی بینی علوم ظاہری میں بھی امام تھے اور نہایت دیندار تھے۔ وہ اِن بزرگیوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ بزرگوں کی جبتجو میں رہتے اور اُن سے ملاقات کی تمنا کرتے۔ وہ ہمیشہ دُعا کرتے: الٰہی! جن بزرگوں کو میں جان لوں گا اُن کا خادم ہوں اور جومیری جان بیچان میں نہیں ہیں۔ ملاقات کے وقت اُن کو بھی بچھ پر مہر بان کر دے۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ میری محبت کے ہوتے ہوئے اور کیا جا ہتا ہے؟ وہ کہتے: یا الٰہی! تُونے میرے دل میں نیاز مندی کا راستہ

بمه دیلار اوست زمرف می کادیلاری می

بنده دائم خلعت ادرار مجوست خلعت عاشق همه دیدار اوست عام انسان توبمیشهٔ ونیای شان شوکت چاہتا میسی کین عاشق کی فیلمت توصرف می کادیداری میسی کھول دیا ہے۔ گو میں سمندر میں بیٹھا ہوں لیکن گھڑیا کا لانچ بھی رکھتا ہوں۔ تیرے عشق میں لابچ اور حرص ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ جورا وسلوک کے مرد ہوتے ہیں اُن کی اِس راہ میں جرص تر تی کرتی رہتی ہے۔ تا مردوں کی جرص مُرے اُفعال کی طرف ہوتی ہے۔

اے لوگوا دقوتی میں مطرح کے دوسرے بزرگوں سے ملاقات کی تمثا اسی طرح کی تھی جیسی حضرت موی طیائے خضرت خضر علیہ است کے مطرح کی تھی جیسی حضرت موی طیائے حضرت خضر علیہ است کے ملا کہ تھی ۔ اللہ کی طرف سفر کی کوئی اِنتہائیں ہے۔ اِس میں ہروفت بلند مقام کی طلب ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اپنی غلط نہی سے اگرتم کسی مقام کو صدر سمجھ رہے ہوتو وہ صدر مقام نہیں بلکہ راستے کی ایک منزل ہے۔ حضرت موی طیائ کو کیم اللہ کا درجہ حاصل تھا جو اعلی قرب کا مقام ہے گر چر بھی اُنہوں نے کہا: قرآن میں ہے ''جب موی طیائ نے کہا' اپنے جوان ساتھی کو کہ میں نہ بیوں گا جب تک نہ بینج جاوں جہاں ملتے ہیں دودریایا چاتا جاوی قرنوں'' لیعنی جہنو کی مُشقت مطلوب کے مقابلے میں بیج ہے کیونکہ عاشق کی سیر جسمانی بلکہ رُوح کے بل ہوتے پر ہوتی ہے۔ اِس سیر میں قریب و بعید کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ عاشق کی سیر جسمانی بلکہ رُوح کے بل ہوتے پر ہوتی ہے۔ اِس میں نہ تھی ہوتی ہے اور نہ دوری منزل کا تصور آتا ہے۔ عاشقوں کی سیر میں قریب و بعید کوئی چیز نہیں ہوتی ہوتی ہے اور نہ دوری منزل کا تصور آتا ہے۔ عاشقوں کی سیر جسمانی 'رُوحانی سیر کے تابع ہوتی ہے۔ رُوحانی سیر کو ہر محفق محسوں نہیں کرسکنا' جسمانی شیر کوسب دیکھے لیتے ہیں۔ عاشق کے مدنظر یہ وتا ہے کہ وحدت کو جسم انسانی میں مشاہدہ کروں اور آفاب کوذرّہ میں دیکھوں۔

دقوقی مینید بیان کرتے ہیں کہ چلتے جلتے ہیں شام کے وقت ایک ساطل پر پہنچا۔ ہیں نے دُور ہے اچا تک سات شمعیں دیکھیں۔ اُن شمعوں کا نور آسان کی فضا تک پھیلا ہوا تھا۔ ہیں جیران ہوگیا کہ بیشمعیں کس نے روش کی ہیں کہ عام مخلوق اُن کامشاہدہ نہیں کرسکتی۔ یقینا اُن کی بندش وہ کر رہاہے جو جس کو چاہے ہدایت دے۔ پھرائہوں نے دیکھا کہ وہ ساتوں شمعیں ایک ہوگئیں۔ اُن ساتوں شمعوں کے باہمی إتصال کی کیفیت نا قابل بیان ہے۔ بیصرف دیدنی ہے بیان نہیں ہوسکتا۔ دراصل وہ نوری شمعیں سات اولیاء نیشیئ کا نور تھا جوعوام کونظر نہیں آسکتا۔ وہ دوڑ کر آگے برھے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا چیز ہے لیکن وہ بے ہوش ہو گرگر پڑے۔ وہ ہوش میں آسے تو اُن شمعوں کی طرف بھا گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیں جیران ہوا کہ اللہ تعالٰی کی کیا کاریگری ہے کہ بیشمعیں انسانی صورت اِختیار کر رہی ہیں۔ پھر ہر فردا یک درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اُن درختوں کے ہتے اِس قدر گھنے تھے کہ شاخیں نظر نہیں آتی تھیں اور بھی پھل اِس قدر ہو جاتے ہوں کی جڑ ہیں جی تر وتازہ دکھائی دیتی تھیں۔ جب کوئی پھل زور میں آ کر پھٹتا تو جاتے ہوں کی جڑ ہیں جاتے ہوں کی جڑ ہیں جو گر وہ اِن لاکھوں لوگ موجود تھے جنہیں سامیری سامیری خت

عِثق دریاتیت قعرشس تاپدید ده توالیا سندرسهجس کی گهران کابیته نبین

وَرِثْكُنْجُدِ عِشْقَ وَرَكُفْتُ ثُنِيدِ عِثْقَ كابيان گفت ومشنيدم نهين آتا ضرورت تھی۔ وہ کمبل وغیرہ پھیلا کرسایہ کرتے تھے لیکن اُن درختوں کا سابیا اُنہیں نظر نہیں آتا تھا۔ شاید اللہ نے اُن کی نگاہوں پر مُبریں لگا دی تھیں۔

ابیامعلوم ہوتا تھا کداُن لوگوں کواُن اولیاء ﷺ ہے ملنے کی تمنّا بھی نہیں تھی اوروہ اپنی آئکھوں پر لگی نمبر وں کوزائل کرنے کی تدبیر بھی نہیں کرتے۔ وہ لوگ علوم و اُسرار خدا دندی کی طرف توجہ نہیں کرتے اور دنیاوی علوم کے حصول کے کئے دست وگریبان ہیں۔اُن اولیاء بین کے نور کا ہر حصہ اِس بات کی حمقًا کرتا تھا کہ کاش قوم اُس کو پیجان لے اور اُس کے ذریعے راہ نجات پرچل پڑے۔ اُس نور کی پکار پرغیرتِ خداوندی کی طرف ہے آواز آئی کہ اُن کو دعوت نہ دو۔ اُن کی آئٹھوں پرمُبر لگا دی گئی ہے۔اب اُن کے لئے کوئی جارہ نہیں ہے۔اللہ تعالٰی کی طرف وعوت دینے والوں کے جواب میں منکرین بھی کہتے ہیں کہ اُس کے دماغ میں خطکی آگئی ہے۔ اِس لئے ایسی باتیں کرتا ہے۔ دعوت دینے والے کو تعجب ہوتا ہے کہ باوجود اِس قندرعلامتوں کے بیالوگ دعوت کو کیوں قبول نہیں کررہے۔ وُنیا کے معاملات میں سب عقلمند ہیں لیکن رُوحانی باغ کے منکر بن رہے ہیں۔

واعی این بات ہے بعض اوقات شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں سب یکھ حقیقت میں دیکھ رہا ہوں خواب تو نہیں ہے۔ میں اِس نور ہے نفع بھی حاصل کر رہا ہوں اور طلب اور ضرورت کے باوجود بھی منگرین اِس رُوحانی انعام ہے ا نکار کررہے ہیں۔ مُنکر کہتے ہیں یہاں نہ باغ ہیں اور نہ پھل۔ میخض کیوں اُنہیں دعوت دے رہاہے اور داعی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات وہم کیے ہو سکتے ہیں اللہ ہی نے اُن کے دلوں پر مُہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے بیا ندھے بہرے ہیں۔ نہ کھ سُنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ اِس تتم کے جھکڑے آنحصور ٹاٹھا کے ساتھ قریش نے بھی کئے۔ اِی طرح أن كا تكار يرحضور ظاهيم كوبهي تعجب موتا تفار دوسري طرف حضور ظاهيم كي دعوت يرابولهب كوتعجب موتا تفار دقوتی بھٹنے نے فرمایا: اُن سات درختوں کا بھی ایک بن جانا اور بھی پھرسات بن جانا میرے لئے نہایت جیرت کا سبب تھا۔ پھراور عجب بات بیہوئی کہ اُن سات درختوں نے صف بندی کی اور اُن میں سے ایک امام بن گیا۔ درختوں کی نماز ير مجھ تعجب ہوا۔ پھر مجھے قرآن کی آیت یاد آئی وَالنَّجُهُ وَالشَّجُدُ بِينْجُدُ لِينْ عِنْ " زمين پر پھیلی ہوئی بيليں اور درخت الله کوئجدہ کرتے ہیں'' یہ تھوڑی در کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سات درخت پھرسات انسان بن گئے اور بیٹھ کر التحیات پڑھ رہے ہیں۔ میں آئکھیں مُل کر دیکھتا تھا کہ بیکون عظیم لوگ ہیں۔ جب میں اُن کے قریب گیااورانہیں سلام



کیا تو اُنہوں نے جواب دیا اور میرا نام لیا۔ میں نے پوچھا: آپ کومیرا نام کیے معلوم ہوا؟ تو وہ بولے کہ اولیاء ﷺ کی

حقیقتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ معرفتِ حق میں مُستخر ق ہوتے ہیں اِس کئے وہ ہربات سے واقف ہوتے ہیں۔ یا در کھو! صحبت میں بڑی تا خیر ہوتی ہے۔ نیج 'مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگورین جاتا ہے داندا پنے آپ کومٹی میں ملاتا ہے تو اُس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گری کرتا ہے۔ اُن بزرگوں نے مجھے مُر اقبہ کرنے کا حکم دیا۔ میں مُرا قبہ کرتے ہی دورِز مانہ ہے باہر آ گیا۔ عالم کےسارے تغیرات دورِز مانہ کی وجہ سے ہیں۔ جو تخص دورز مانہ ے باہر ہوگا تو وہ کم وکیف ہے بالاتر ہوجا تاہے۔ جوانسان چوں ویُڑا ہے آ زاد ہوجائے تو وہ خدائے بیچوں کا ہمراز بن جا تا ہے۔ جولوگ زمانے کےمقیّد ہیں وہ لا زمانی ذات باری کی طرف راہ پابنہیں ہو سکتے ۔طلب وجیتجو میں تو سالِک اور غیرسالک ایک جیے ہوتے ہیں اور بے زمانہ پئن سے واقفیت صرف تحیر کی راہ سے ہوتی ہے۔ بیراستدانسان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔اگرانسان اپنے تکہبانِ غیبی کونہیں دیکھ سکتا ہے تو اُس کے وجود کو اِس ہی ہے تھے لے کہانسان ہر چند کوشش کرتا ہے اور اِس کوشش میں آ زاد بھی ہوتا ہے لیکن مقصد تک نہیں پہنچ یا تا۔ اِس ہے معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی غیبی بندش ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے اے دقوتی مُنٹیہ! امامت کے لئے آ گے آ جاؤےتم ایسےامام ہوجس کی باطنی چیثم تھلی ہوئی ہے اور امامت کے لئے ایسائی مخض موزوں ہوتا ہے جوروش حتمیر ہو۔

> تیری منساز بے سرور تیرا اِمام بے حشور ایسی منسازے گزر ایم امام سے گزر (علامہ محداقبال بھنے)

کسی اندھے کوامام نہیں بنایا جاتا کیونکہ وہ اپنی ظاہری گندگی کونہیں دیکھ سکتا اور یا ک نہیں ہوسکتا۔امامت کے لئے اندھے جافظ اور فقیہ ہے روش آتھوں والا کم علم بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہری گندی کو دیکھ سکتا ہے۔لیکن اگر انسان دل کا اندھا ہے تو وہ جسم شرہے۔ ظاہری اندھے پر تو ظاہری نجاست ہوتی ہے جسے آسانی ہے دُور کیا جاسکتا ہے لیکن باطِن کے اندھے میں باطنی نجاست ہوتی ہے جے دُور کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ باطنی نجاست صرف آنسوؤں ہے دُھلتی ہے۔ خدانے کا فرکونجس اُس کی باطنی نجاست ہی کی وجہ ہے کہا ہے۔ ظاہری نجاست کی بد بوزیادہ وُورتک نہیں جاتی کیکن باطنی نجاست کی بد ہوآ سانوں تک پھیلتی ہے۔ میں نے جو نکتے بتائے ہیں وہ تمہاری عقل کے مطابق ہیں۔کوئی پوراسمجھدار ملے گا تو تفصیل ہے بات کروں گا۔انسان کے بدن اور فہم کی مثال گھڑے اور اُس کے یانی کی سمجھو۔ بدن کی شھلیا میں حواس خمه یا نج سوراخوں کی طرح ہیں۔اگر تھلیا کے سوراخ بندند کتے جائیں تو ٹھلیامیں یانی یابرف نہیں رہے گی۔ اگر حواسِ خملہ کی حفاظت نہ کی جائے تو فہم ضائع ہو جائے گی۔ اِس کئے اللہ نے نی تالی کو حکم دیا کہ اے

جسم خاک زیشق برافلاک تشکر کوه دَر رقص آمد و چالاک تشکر خاک جسم جنق کی دہرے آسسانوں رہنجا کی پہاڑ، ناچنے نگا اور ہوسٹیار ہو گیا

الوازالعلون المستوادية المستوادية والمستوادية والمستوا

نی تا اللہ استعمال کے اور اس کے مدد ہے کہ دوہ اپنی نگا ہیں بہت رکھیں''۔ بیہودہ گفتگو ہے بھی فہم برباد ہوجاتی ہے۔

کان سے غلط باتیں سے گا تو فہم برباد ہوگی۔ اولیاء گفتہ کے حوائی خسہ کے ذریعہ بھی فہم حق کا گھٹاؤ ہوتا ہے لیکن وہ اس کا

عوض اور بدل حاصل کر لیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہیں سمجھا تا کہ کہ اولیاء گفتہ کو بیعوض اور بدل کہاں سے حاصل

ہوتا ہے۔ بڑے دریاؤں کا پانی خرج ہوتا رہتا ہے جسے سمندروں ہے بگڑارات بن کر باول بنتے ہیں۔ التحیات ہیں جو

ملام پیش کیا جاتا ہے اُس ہیں سب نبیوں کی اتعریف ہے جسے کہ بیالوں کو طشت میں ڈال دیا جائے۔ درحقیقت مُمد و س

تو ایک بی ہاور ای اعتبار سے غرب بھی ایک کے علاوہ نہیں ہیں۔ ہرتعریف چاہے کہیں ہواللہ کے نور بی کی طرف

جاتی ہے اور صورتوں اور مخصوں کی تو عارضی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اُن صورتوں کو یا اُشخاص کو اصل سمجھ بیٹھے تو گراہ ہے۔

عازی معشوقوں کے عشق کا نتیج کھٹی شہوت پرمنی ہوتا ہے۔ خیالی معشوق سے اگر عشق بھی ہوتو وہ حقیقت تک جانج نے کے گئے۔

عنق بجازی حقیق عشق کائل ہوتا ہے۔ عشق مجازی کو حقیقت تک و بینے کا ذریعہ بنانا چاہے۔ لوگ عشق مجازی میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اِس بات کی تفصیل کی حدثیں ہے۔ جیسے ہی اُن بزرگوں نے تکبیر تح بمہ پڑھی وہ دقوتی بیٹھتے کی افتداء میں دُنیا و مافیا ہے بے خبر ہو گئے۔ تکبیر تح بمہ کا مطلب ہی ہے کہ جیسے قربانی کے جانور پر تبلیر کہدکر چھری چلا دی جاتی ہے اِس طرح نمازی دربار خداوندی میں اپنے نفس کی قربانی چیش کرتا ہے۔ اِس لئے جب تم تکبیر پڑھوتو فورانفس اتعارہ پر چھری بچھر دو۔ تکبیر کے داوندی میں اپنے نفس کی قربانی چیش کرتا ہے۔ اِس لئے جب تم تکبیر پڑھوتو فورانفس اتعارہ پر چھری بچھر دو۔ تکبیر کے دوت اور وقت رُوح کو حضرت ابراہیم ملائلا کی طرح بناؤ اور جسم کو حضرت اساعیل ملائلا سمجھو۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جسم شہوت اور وقت رُوح کو حضرت ابراہیم ملائلا کی طرح بناؤ اور جسم کو حضرت اساعیل ملائلا سمجھو۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جسم شہوت اور قیام نماز کی حالت کو ایسا سمجھوجیسا کہ قیامت میں حضرت حق کے دربار میں صفی باندھ کر کھڑے ہوں گے اور حساب و کتاب اور سوال و جواب ہو نگے۔

نمازیس گویا اللہ تعالیٰ تم ہے سوال کر رہا ہو کہ تم کو جوزندگی کی مجلت دی ہے اُس میں تُو نے میرا کیا کام کیا ہے؟ میں نے جوروزی اور طاقت دی تقی وہ کس کام میں صرف ہوئی؟ جوحوا پ خسداور ہاتھ یاؤں دیئے 'وہ تُوکس کام میں لایا؟ جب بیصالت ہوتو رکوع میں جا کر انسان شرمندگی محسوں کرتا ہے اور پھر جھک کرتیجے کرتا ہے۔اللہ کا تھم ہوتا ہے کہ نمر اُٹھا اور جواب دو۔ تو پھر کھڑا ہوجا تا ہے اور ہے بس ہو کر بجدے میں گرجا تا ہے۔ پھر سراُٹھانے کا تھم ہوتا ہے۔وہ سر اُٹھا تا ہے لیکن شرمندگی ہے پھر بجدے میں گرجا تا ہے۔ قعدہ میں جب پھر اللہ اپنی نعمتوں کا سوال کرتا ہے اور پھر

عقل النجا مُمُّ شُوَد مُمُ الصنيق الديت اعقل مُن جَدُ بالكل بيكار بروجاتي ہے

عاشق ازحق بۇن غذا يابدر حيق ماش جباللەرى مانسىتراب كى نذاپايتاب (انسان) دیجھتاہے کدائں کے پاس تو کوئی سرماینہیں ہے تو تھبرا کرسفارشی کی تلاش کرتا ہے۔ دائیں جانب جب سلام كرتا ہے تو گويا انبياء پين اور كراماً كاتبين ہے سفارش كى گزارش كرتا ہے۔ وہ گويا كہتے ہيں كداب وقت تكل گيا ہے تو بائیں طرف سلام کر کے رشتہ داروں اور دوستوں ہے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ رشتہ دار بھی مایوس کر دیتے ہیں۔ جب ہر طرف سے مایوں ہوجاتا ہے تو پھر دربار حق میں دل شکتہ ہو کر دستِ وُعا دراز کرتا ہے کہ البی ! تیرے سوا میں کس سے اُمید کرسکتا ہوں۔ تب اُمید ہوتی ہے کہ اللہ اُس پر رحم کر دے اور اُس کی گلوخلاصی ہوجائے۔اگر جماعت میں تُو امام کی حرکات وسکنات پرسرتسلیم خم کرتا ہے تو گویااللہ کی ہر ہدایت پڑھمل کرر ہاہےاورا بنی خطاؤں کی سزاپرا پنی رضا کا إظهار کر

حالتِ نماز میں دقوقی رمتُ الذهبه کا محشقی والوں کے قصینے کی فریاد مننا جواشارے مجھائے ہیں اُن ے نتیجہ زکال لے اور نماز میں تھن ٹھو تگے نہ مار۔ اِس نماز میں مقتدی بھی بہترین تھے اور امام بھی۔ اُنہوں نے دیکھا کہ ا یک کشتی دریا میں ڈوب رہی ہے اور مسافر فریاد کر رہے ہیں۔مصیبت میں تصنیتے ہیں تو سب لوگ مخلص بن جاتے ہیں اور خدا ہے ڈعا ئیں مانگنے لگتے ہیں۔جن لوگوں نے تمام عمر مجدہ نہ کیا ہووہ بھی مجدے میں سرر کھ دیتے ہیں۔ جب دُنیا کے تمام وسلے بے کار ثابت ہوتے ہیں تو پھرانسان خدا کی طرف رُجوع کرتے ہیں۔شیطان کے پرستار جب پریشانی میں خدا کی یاد کرتے ہیں تو شیطان کھیرا تا ہے اور اُن کو پکار کر کہتا ہے کہ خبر دار! خدا کی طرف رُجوع نہ کر دورنہ دوخرا بیول میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ ہیں تو ہے بعد بدعمبدی اور پھر گناہ۔ کیونکہ اِس مصیبت سے نجات یانے کے بعدتم نہ بھی روؤ گے اور نہ یاد کرو گے کہ خدا نے تہاری دیمگیری کی تھی۔شیطان کی بیآ واز صرف نیک لوگ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیہ شیطانی آ واز محض نیکی ہے رو کئے کے لئے ہے۔ اِی لئے آ تحضور طافی نے قرمایا کہ جامل کو جو پچھانجام کار میں کرنا پڑتا ہے وہ عقل مندانسان ابتداء کار ہی میں کرگز رتا ہے۔ وہی گریدوزاری جوکشتی والےاب کررہے تھے وہ اولیاء کھٹنٹے پہلے بی کر کیتے ہیں۔

> أتنحيبه داما كند كند نادان يك بعد از حنسابق بسيار ''جو کچھ دانا پہلے ہی کر لیتا ہے۔ بے وقوف بھی کرتا ہے مگر بہت زیادہ تکلیف اُٹھانے کے بعد''۔

عقل جُرُوی عشق رامنٹ کرکور کے گرچہ بنماید کہ صَاحبِ بِسر بُورَ تعدیری می عقل عِثق کی مُسنکر ہوتی ہے گرچے ربغا ہر، نظرآمات کہ راز داں ہوگ

اِس کئے بہتر ہے کدانسان پہلے ہی مصائب میں تھنسنے ہے ڈرتا رہےاورتو بدو استغفار کرتا رہے۔احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی مطمئن نہ ہواور ہر وفت کسی نہ کسی بلا ہے بیچنے کی تدبیر کرتا رہے اور اللہ سے اپنی حفاظت کی وُعا تیں کرتا رہے۔لوگ فقراورغر بی ہے ڈرتے ہیں۔اگرفقراورغر بی پیدا کرنے والے خداہے ڈریں تو اُن پر زمین کے خزانے منکشِف ہوجا نمیں۔ دقو تی بھٹانے کشتی والوں کوآ ہ وفغال کرتے دیکھا تو اُن کے رحم کو جوش آ گیا اور اُن کے آ نسوأ بل پڑے۔ اُنہوں نے کہا: الہی! اِن کے اعمال کو نہ دیکھ اِن کوسلامتی ہے ساحل پر پہنچا دے۔ ہم نے حرص و ہوں میں اپنے آپ کوجلا ڈالا ہے لیکن ہے دُعا کرنی بھی تو تُو نے ہی جمیں سکھائی ہے۔ دقو تی بھیلیے کی اِس وقت وہی حالت تھی جس طرح ماں بے چین ہو کرا ہے بچوں کے لئے ؤیما کرتی ہے۔

جب انسان بے خود ہوکر دُعا کرتا ہے تو چونکہ وہ خود فنا فی اللہ ہوتا ہے اِس لئے بید دُعا بھی اُس کی طرف سے نہ ہوگا۔فانی فی اللہ کی دُعا بھی اللہ کی طرف ہے ہوتی ہے اور قبولیت بھی اُسی کی طرف ہے ہوتی ہے۔خاصانِ خدا چونکہ خدائی اخلاق سے مُتَصِف ہوجاتے ہیں۔ اِس لئے اپنی صفتِ رحم کی وجہ سے دیکھیر بن جاتے ہیں۔ اِس لئے تُو اپنالعلق اتلِ حال اولیاء نوانی کے سے مصیبت میں مبتلا ہونے سے پہلے قائم کر لے۔ دقوتی مینی کی دُعاوَل کی وجہ ہے کتنی مصيبت سے نکل آئی اور کنتی والے سمجھے کدان کی کوشش کی وجہ ہے ایسا ہوا ہے۔

اِس کی مثال الیمی ہی ہے کہ لومڑی شکاری کی گرفت ہے اپنے یاؤں کے ذریعے بچی کیکن وہ اپنی بے وقوفی سے مجھتی ہے کہ دُم کی وجہ سے بکی ہے۔اے لوگو! ہماری نجات کا اصل ذریعہ بزرگانِ وین ہیں' ہم اِسے اپنی تدبیر سجھتے ہیں۔الی تقریریں اور باتیں کرتے ہیں کہ لوگ مرعوب ہو جائیں اور اُن مکاریوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر جکومت کرنا چاہتے ہیں۔ جوخودگڑھے میں گرا ہواہے وہ دوسروں کواپنا معتقد بنا کر کیوں گڑھے میں گرا تا ہے۔ ہاں اگر تجھے کوئی اعلیٰ مقام حاصل ہے تو بے شک دوسروں کو مُعتقِد بنا کر اِس مقام پر چینج لا۔

یادر کھ! جو کچھٹو اپنی تدبیروں ہے حاصل کرنا جاہتا ہے۔ وہ اولیاء ﷺ کی دُعاوُں ہے بدرجہُ اولی حاصل ہو جائے گا۔الله فرما تا ہے: ''ہماری نظرول پر ہوتی ہے لیکن تیرا دل وہ نہیں ہے جومنظورِ نظر ہو سکے''۔اگر دل میں سفلی جذبات ہیں تو اُس میں اور صورت میں کوئی فرق نہیں اور صورت تو منظورِ خدانہیں ہوتی۔ پیغیبروں مُنظمُ اور اولیاء مُنظمُ کا ول آسانوں ہے بھی بالاتر ہوتا ہے۔ تُو اپنے دل کومنظورِ خدا نہ مجھاوراولیاء نیشٹے ہے جُڑ جا۔اُن کے دل عالم ناسُوت کی آ لود گیوں سے پاک ہوتے ہیں۔اولیاء کیٹیٹیا عوام کے دلوں کواپنی طرف تھینج سکتے ہیں لیکن عوام کی انا نیت اُس راہ کی



عِثْقِ را صَدِناز و اِستَكِبار بِهِت 🕴 عِثْقَ با صَدِناز مي آيْدِ بدِست  رکاوٹ ہے۔ اِس دُنیا کی ہر چیز دل کے مُصفّی ہونے میں رکاوٹ ہے۔ دُنیا کی ہر چیز انسان کو شاب کی طرح مدہوش بناتی ہے اورا پنی مجبوب چیز حاصل شہونے سے وایم ہی ایکٹھن ہوتی ہے جو شراب کے نہ طنے سے ہوتی ہے۔ اِس لئے مناسب بھی ہے کہ دُنیا کی چیز وال کو بقد رِضرورت ہی استعمال کیا جائے۔ تیرا دل تو دنیاوی لڈ توں کا عاشق ہے۔ یدول کہلانے کے لاکن نہیں ہے۔ اِس کو دودھا ورشہر سے لڈ ت ملتی ہے۔ گریا در کھوا ہر لذیذ چیز کی لڈت ول کے تالع ہے۔ اگر دل میں لڈت ہے تو اُس چیز میں بھی ہوگی ور نہیں ۔ تو جو دل کسی دنیاوی چیز سے لڈت حاصل کرے وہ دل اصل نہیں ہوسکتا۔ حقیقی دل انبیاء بھی اوراولیاء ٹھٹی کا دل ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اُس دل کوسلامتی عطا کر دی جاتی ہے اور وہ اپنے اِفقیار سے دُنیا والوں کوسلامتی تقیم کرتا ہے۔ جو سے طریقے سے اپنا واس پھیلائے گا بعنی اولیاء ٹھٹی کی جانب نیاز مندی سے رُجوع کرے گا اُسے بہ نعمت ملے گی۔ اِس وُنیا میں جوتم سونا چاندی اپنے دامن میں بھر تے ہو یہ ہمی پھر ہی ہیں جیسے بچے کھیلتے ہوئے مگی کی تھمکر میاں واس میں بھر لیتے ہیں اورا پی کم عقلی ہے اسے دولت تصور کرتے ہی سے ہرسفید بالوں والا پیرٹیس ہوتا۔ اِس کے لئے عقل گل میں سے حصد درکار ہے۔

د قوقی روزالاید کی دُعاکم تعلق بزرگول روِمل اوران کاغرسب ابهوجانا مشق ساحل پر آگی تو مریخسر

شروع ہوئی کہ ایسا کام کس نے کیا ہے کہ جس کا اُسے اِختیار نہیں تھا۔ سب نے کہا: ہم نے نہ زبان سے دُعا کی ہے نہ دل

ہوگا۔ دقو تی ہوئی کہ اللہ کے فعل کے فلاف دُعا کرنا گویا اللہ پر اِعتراض کرنا ہے۔ ہمارے اِس امام نے درد کی وجہ سے بید وُعا کی ہوگا۔ دقو تی ہوئیڈ اُن ہزرگوں کے پھر دیدار کی حسرت میں سالوں ہوگا۔ دقو تی ہوئیڈ اُن ہزرگوں کے پھر دیدار کی حسرت میں سالوں روتے رہے۔ ابتم اُن کے رونے پر بیہ اِعتراض کر سکتے ہو کہ دقو تی ہوئیڈ خود ہزرگ مصفح اُن انسانوں کی یا دمیں کیوں روقے سے اُن کا ایسا تو نے اِس لئے سمجھا کہ تُو اُن کو بشر سمجھتا ہے حالا تکہ جب وہ فنا فی اللہ سمجھ تو خواص بشری سے مثر کی اور محفن رُوح سے جم اِنسان کو مخض بشر سمجھتا اور اُس کے باطنی فضائل پر نظر نہ کرنا یہ شیطانی نظر ہے۔ شیطان نے حضرت آ دم مالیشا کے فعاہری جسم کود یکھا اور اُن کے باطنی اُوصاف پر نظر نہ کی ۔ اے دقو تی ہوئیڈ اِس کو باتوں کی ہاتوں کی پر وا مصاف پر نظر نہ کی ۔ اے دقو تی ہوئیڈ اِس کول کی باتوں کی پر وا مصاف پر نظر نہ کی ۔ اے دقو تی ہوئیڈ اِس کول کی باتوں کی پر وا مصت کرو۔ اِن ہزرگوں کے فراق میں خوب آ نبو بہاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے : اُد عُونی آسٹیج بٹ کنگر '' جھے ہو ماگو

در حرامین بے وفا می شت گرد بے دفا دوست کی طرف دحیان نہیں کرتا

عِثْق چوں واقی ست اق میخرد عِثْق چونکه و فادار کا ہی خرمیارہے

وه يحض ہر روز بغير نسي تکليف أُشائے بغير شفت حلال وزى طلب كرنه واله كامزير قصت حلال روزی مانگا کرتا تھا۔ اُس کے گھر

میں گائے تھس آئی۔ اُس نے اِس کو پکڑ کر ذرج کر لیا۔ پیچھے ہی گائے کا مالک بھی آ گیا اور کہا کہ بتا تو نے میری گائے کیوں ماری؟ اُس نے کہا: میں ساری عمراللہ ہے بغیر مُشقّت حلال رزق مانگٹا رہا ہوں۔میرے گھر میں گائے آ گئی۔ پیے میری روزی ہے جواللہ نے بھیجی۔گائے کے مالک کو غصہ آ گیا۔اُس نے فقیر کو دوتین ہاتھ جڑ دیئے کہ کیا صرف وُعا كرنے ہے كئى دوسرے كامال حلال ہوجاتا ہے۔ وہ أے حضرت داؤر طابيكا كى عدالت ميں كھسيٹ لايا۔ وہ كہدر ہا تھا: اے لوگو! اگر دُعا ہے کوئی دوسروں کے مال کا ما لک بنا کرتا تو دُنیا دُعا کر کے دوسروں کے مالوں پر قابض ہو جایا کرتی۔ ایک انسان دوسرے انسان کی چیز کا مالک محض دُعا کر کے کیسے بن سکتا ہے۔ بیتو سرا سرغصب ہے۔ لیکن فقیر نے لوگو<mark>ں</mark> کی باتوں سے عاجز آ کرآ سان کی طرف مندکر کے مناجات شروع کر دی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میری دُعا

ضرور قبول ہوگی جیسے حضرت یوسف ملیظانے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج اورستارے انہیں سجدہ کررہے ہیں۔ أن كو إس خواب ير كامل يقين تھا إس لئے وہ نا أميد نہيں ہوئے اور اللہ كى قدرت ہے گئى مرحلے طے كر كے کامیاب ہوئے۔ اُن کے دل میں وحی اِس طرح ثابت ہوئی جس طرح ہرمومن کے دل میں عہد اُلست کی آ واز گوجی

ہے۔ اِس کی وجہ ہے اُس کے تمام د نیاوی مصائب آ سان ہوجاتے ہیں۔جس میں عہدِ اَلَست کا ذوق نہیں ہوگا وہ ہمیشہ

اینے آپ کومصیبت میں ہی سمجھے گا اور جس شخص نے عہدِ اَنست کے معاملہ میں کوئی خواب و یکھا ہوگا اُس میں بندگی کا

ذ وق پئخته ہوجائے گا۔جس نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہوگا وہ اگر پچھارا دات مندی رکھتا بھی ہوگا تو تذبذب کے ساتھے۔ وہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ شکوئے بھی کرے گا۔ اللہ جب اپنے فضل سے کسی کا اِنشراح صدر کر ویتا ہے جیسا

آ تخصور ملائلاً کا کیا' تو وہ سب راز مجھ جاتا ہے۔ گاتے والے نے کہا: یچ بات کہد! آسان کی طرف مند کر کے مگاری

کیول کرتا ہے۔اللہ کے عشق اور قرب کی ڈیٹٹیس کیوں مارتا ہے۔ ادھر فقیر سجدے میں گرا ہوا اللہ ہے التجا کر رہا تھا کہ

لوگ میرے خلوص کوشک کی نظرے و بھتے ہیں۔ مجھے رُسوانہ کر۔ جب اے اللہ! ٹونے خود گائے کومیرے گھر میں بھیج

دیا تومیرا اُسے ذیح کرناعلطی کیے ہوئی۔

حضرت داؤد ملیشانے فرمایا: اے شخص! تیرے گائے کے اِس قبضے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ جو بوتا ہے وہی کا شا ہے کیونکہ مالک ہوتا ہے۔ دوسرے کی ملکیت میں تصر ف کرنا توظلم ہے۔ تو غلط یا تیں ندکر ۔ تو مالک کو گائے کی قیمت ادا

بے غرض نبود بگردمشٹ کر جمان کے غیر جہم وغیر جان عماشقال دُنیا میں کون گردش بے مزحن نبیں ہوتی ہے کہ سوائے عاشقوں کے جہم اور حب ان کے

كر \_ كائے ذرج كرنے والے نے كہا: آپ اللہ كے تبي ہوكر بھي لوگوں جيسي باتيں كرتے ہيں \_ أس نے ؤعاكى: اے اللہ! حضرت داؤد ملایلا کے دل میں وہی بات پیدا کر دے جو تو نے میرے دل میں پیدا کی تھی جس ہے میں گائے ذیج كرنے پرآ مادہ ہوگيا۔وہ اتناروپا كەحضرت داؤ دعائيًا كا دل بے چين ہوگيا۔ أنہوں نے مُدّ عی ہے كہا: آج جاؤ! ميں كل فیصله کروں گا۔ میں اللہ ہے وُ عاکروں گا کہ راز کھول دے۔

مجھے نماز میں اللہ کی طرف وہی توجہ ہوتی ہے جس کے بارے میں آنحضور مُناتِیْن نے فرمایا: فَی اَنْ عَدِین فی الصّلامِةِ ''میری آنکھوں کی شنڈک نماز میں رکھی گئی ہے''۔ رُوح کا دریجیداللہ کی طرف کھل جاتا ہے تو اصل حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔انسان کے لئے اصل کام یہ ہے کہ مجاہدات کے ذریعے زُوح میں دریجہ کھولا جائے۔ تُو اِس لئے مجاہدات نہیں کرتا کہ ٹونہیں سمجھتا کہاصل نور ذات باری کا نور ہے۔سورج کا نور تو محض اُس نور کا ایک علس ہے۔ اِس ظاہری نور کو توحیوان بھی دیکھتے ہیں۔اگرانسان میں اورحیوان میں کوئی فرق نہیں ہے تو قر آن یاک میں بیآیت کیوں ہے وَلَقَنْكُونَهُمْنَابِنِي الدَّمَرُ المم في بن آدم كوعزت بحثى".

میں ذات باری تعالیٰ میں فنا ہوں اور اپنے اور ذات باری میں کوئی امتیاز اور دوئی نہیں یا تا۔ باوجود اِس اتحاد کے پھر نوافل اور خلوت میں جانا دوسروں کو تعلیم دینے کے لئے ہے۔ وحدت کا راز فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے ور نہ حضرت داؤد طلیجاسارے راز ظاہر کر دیتے۔غیب نے اُن کو اُسرار بیان کرنے سے روکا۔حضرت داؤد علیجاخلوت میں چلے گئے اور اللہ سے اصل حالات معلوم کرنے کے لئے متوجہ ہو گئے اور اللہ نے اُنہیں اصل راز سے واقف کر دیا۔ إدهر وہ دونوں محص اپنے اپنے حق میں شور محارب تھے۔حضرت داؤد طینانے فیصلہ کیا کہ اے جوان! تُو ذرج کرنے والے کو گائے معاف کر دے۔اللہ نے تیری پردہ پوشی کی ہے تُو اس معاملے کومت کریداور رُسوانہ ہو۔اُس نے کہا: آپ اللہ کے نبی ہیں۔ بیکسی شریعت بیان کررہے ہیں؟ بیگھر میں بیٹے بٹھائے میری گائے کا مالک کیے بن سکتا ہے؟ اِس طرح اُس نے اپنا پردہ خود ہی فاش کروا دیا۔حضرت داؤ دہائیے اُسے فرمایا: ٹو میرا فیصلہ مان لے تو رُسوائی ہے نے جائے گا۔ نبی کا فیصلہ ننہ ماننے سے پورامعاملہ کھل جائے گا۔ ٹو آ رام ہےرہ رہاتھااور مال ودولت ہے مزے اُڑار ہاتھا۔ ٹونے اُس کی قدر ندگی۔وہ فیصلہ سے راضی نہ ہوااورواو یلا کرنے لگا۔

حضرت داؤد ملینا نے فرمایا کہ اب صرف گائے کی معانی اور مال بخشا کافی نہیں ہے بلکہ تیری اولا داور بیوی سبھی إس كے غلام ہیں۔لوگ وہاں جمع تقےاور حضرت داؤ دیکیٹا کے فیصلے کوظلم قرار دے رہے تھے چونکہ انسان کانفس خود ظالم

عاشقان گل نزایس عُشّاق جُرُو م مانداز گل آنکه شُکُرُتْ تاق جُرُو گل کے ماشق، زکر پیرمبندہ کے ماشق مجبر دکا عاشق ہوا دہ گل ہے ردُور) رہ گیا

ہے۔ اِس کئے وہ ظالم ہی کی تمایت کرتا ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے نفٹس کا سرقلم کر دیے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفٹس کتا ہے اور ہمیشہ غریب اور کمز ور پر تملہ کرتا ہے۔ شرم وحیاشیروں میں ہوتی ہے جو بھی ہمسائے کا حق نہیں چھنے ۔ لوگوں کی ناراضگی کو دیکھا تو حصرت واؤ وطائیا نے فرمایا: دوستو اہم سب میر ہے ساتھ آؤ 'جنگل میں چلیں 'تا کہ میں اصل راز ظاہر کر دوں۔ سب لوگ اُن کے ساتھ جنگل میں ایک بہت ہوئے درخت کے پاس پہنچے۔ اُنہوں نے فرمایا: اِس درخت کی جن میں کہنے ۔ اُنہوں نے فرمایا: اِس درخت کی جن میں گائے کا دعویٰ کرنے والے نے اِس فقیر کے وادا کوئل کر دیا تھا۔ بیاس کا غلام تھا اور یہ فقیراً س وقت بچتے تھا۔ اِس کا غلام تھا اور یہ فقیراً س وقت بچتے تھا۔ اِس کے معلوم نہیں ہے۔ اُس نے اپنے آ قا کے بچق کوئی حق نہیں دیا اور اُن کے وادا کی ہر چیز پر قبصہ کر لیا۔ اُس کا ظلم پر دہ ہیں رہتا اگر بیاس کوگائے معاف کر دیتا۔

کافراور فاس خودا پنی پردہ دَری کراتے ہیں۔ جن ہاتھوں اور پاؤں ہے یہ اِس دُنیا ہیں ظلم کرتے ہیں بچی وہاں اُن کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ذات خود دُنیا ہیں تہہارے اعضاء کوتم پر مُسلَّط کرکے اِقرار کرا دی ہے وہ حشر ہیں دوسرے مُوگل پیدا فرمادے گی جوتم ہے خود تہہارے جرائم کا اقرار کرا ئیں گے۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہماراظلم شہور ہو۔
تیرائفس خودا پے آتھیں مزان کی جیہے تجھے جہنم ہیں لے جائے گا۔ گا کے کا دعوی کرنے والے نے گائے حاصل کرنے کے لئے کیسے واویلا کیا صالانکہ اُس نے آئی گائے ذن گرنے والے کا وہ سب مال مارا تھا جوائی کو اورائے حاصل ورثے میں ماتا۔ اُس نے جوظلم کئے تھے آگر وہ زاری کرتا تو ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالی اُس کے آتا ہے معاف کرا دیا۔ اللہ تعالی اُس کے آتا ہے معاف کرا دیا۔ اللہ تعالی اُس کے آتا ہے معاف کرا دیا۔ اللہ رشتہ واروں ہے دلوایا جاتا ہے۔ حضرت واور طالیہ نے فرمایا: اِس کی مشکیس کس دوتا کہ اِس کا ظلم ظاہر کر دیا جائے۔ اِس کا خلام ہے۔ تیری تیاں کی لونڈی تھی۔ اِس کا ظلم ظاہر کر دیا جائے۔ اِس کا خلام ہے۔ تیری تیاں کی لونڈی تھی۔ اِس کے جوائی ہے بیا ہوا وہ بھی گائے خبیت اورائی کی آتا ہی اور ملک اِس (نقیر) کی ہے۔ تُو نے شری فیلے ہے جوائی ہے۔ تو خود بھی گائے دیل کی خالم ہے۔ تیری تمام کمائی اور ملک اِس (نقیر) کی ہے۔ تُو نے شری فیلے ہا تھا سوئن لے۔ تو خود بھی گائے دی کی کا مراور چھری برآ مدہوگے۔ اِس کا ظلم ہے۔ تیری تمام کمائی اور ملک اِس (نقیر) کی ہے۔ تُو نے شری فیلے کی اس جائے کو کھوڈ اُس میں ہے دی گائے کیس کے دورائی کی اور مربر برآ مدہوگے۔

یہ دیکھا تو لوگ حضرت داؤ وعلیٰظا ہے معذرت جا ہے گئے کیونکہ جو نبی ہے بدگمان ہوں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤ دعلیٰظانے گائے ذخ کرنے والے کو قصاص لینے کا تھم فر مایا۔اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ہر انسان کے دل میں متعقل کے بارے میں جبتی پیدا فر ما دیتا ہے۔اس طرح قاتل جلد یا بدر گرفت میں آ جا تا ہے۔لوگ



چُوں ہمہ تن را در ارّد دُر اَدب نِس طرح تمام بدن کومہذب کر دبتی ہے

ڭطفىغىقىل نوش نېادىنوش كىنىپ پاك طبيعت، پاك نىب، عقل كى لطافت حضرت داؤد مالیٹاکے اِس معجز ہے کو دیکھ کر اُن کے سامنے سر بہجو د ہو گئے کہ ہم کور باطن تھے آپ عالیٹا کے فر مان کونہ سمجھ سکے حالانکہ ہم نے ویکھا تھا کہ طالوت اور جالوت کی اڑائی میں پھروں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں لے کرچلیں۔ طالوت کی موت کا سبب ہم بنیں گے۔ آپ زبور پڑھتے ہیں تو پہاڑ بھی آپ کے ہم آواز ہوتے ہیں۔

نفر عقل ہضرت حق تعالی میاشیخ یعنی حق کے نائب کی حقیقت کرنے والے کا مثال عقل ہاورگائے کا بدلہ لینے والے کونفس سمجھ۔حضرت داؤد علیہ کی مثال اللہ تعالیٰ ہے یاوہ ﷺ کامِل جو دُنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے۔جس طرح گائے کے مُدَّ عی کے قل سے عالم زندہ ہوا، تُو اسپے نفس کو قبل کر تو عالم زندہ ہوجائے گا۔ اِس نفس نے تیری عقل کوفنا کر رکھا ہے اور خود آتا بن بیٹھا ہے۔ اِس کو عقل کا غلام بنا نیفس دراصل عقل کا غلام تھا کیکن حالا کی ہے آتا بن گیا ہے۔غذائے رُوح اُس وفت حاصل ہوگی جب تُو اپنی تن کشی کرے گا جو کہ گائے کی طرح ہے اور بدن نفس كے لئے ايمانى ب جيما كەكائے مُدَّى كے لئے تقى بس طرح نوجوان كائے كے مُدَى كة قاكا بوتا تھا ای طرح نفس کے اعتبار ہے عقل کو مجھو نفس' عقل کا قاتل ہے۔ بلائشقت روزی رُوحوں کی روزی ہے جوانبیاء پیٹلا کے ذریعے ملتی ہے لیکن گائے کی قربانی پرموقوف ہے جو تیرابدن ہے۔

میں نے مے عشق کی ہوئی ہے اور مدہوش ہو گیا ہوں ورنہ غذائے رُوح حاصل کرنے کی بوری بات بتا تا۔ اِس شر ور کا سبب میں نے اپنے فعل کو بتایا ہے میکفل کہنے کی بات ہے ورنہ ہر چیز فزانۂ غیب سے آئی ہے اور اِس کا سبب ذات خداوندی ہے۔اگر چہ ہر چیز کاحقیقی سبب ذات خداوندی ہے لیکن اُسبابِ ظاہری اِختیار کرنا میں نے انبیاء ملظائے ہے سکھا ہے۔ اس لئے میں نے بھی ظاہری سب کی طرف دھیان کرلیا۔ انبیاء پیٹل نے معجزات دکھا کر ثابت کر دیا ہے کہ أسبابِ ظاہری کے علاوہ بھی اور أسباب ہیں۔ بغیر کسی سبب کے حضرت مویٰ عایدًا کے لئے دریائے نیل بھٹ گیا۔ اُن کے لئے مَن وسُلؤیٰ اُٹرا۔ آنحضور طُلِلمُ کوعزت بغیر ظاہری اُسباب کے حاصل ہوئی اور ابولہب باوجود تموّل کے تباہ ہوا۔ابا بیلوں کی کنگریوں نے ہاتھیوں کے بدن چھلنی کر دیئے۔حضرت مویٰ علیا نے گائے ذبح کرے گوشت مفتول کے جہم پر مارا تو اُس نے قاتل کا پنة بتا دیا۔ انسان کی نظر ہمیشہ اُسباب پر ہوتی ہے لیکن اُسباب میں تا خیر بھی مُسنِبُ الا سباب کی وجہ سے ہے۔مُسبّبُ الا سباب کا مؤثر ہونا دنیاوی عقل سے مجھ میں نہیں آتا۔ اِس کے لئے مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیاوی عقل محض حھلکے کی طرح ہے کیکن نور حق دلوں برطلوع ہوتا ہے۔

ا کرزوج پرپُرتوِ خداوندی مبیں ہے تو وہ رُوح مردہ ہے۔ اِی لئے قر آن نے کافروں کومردہ قرار دیا۔ میری مثنوی کی با تنیں اگراب تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آئندہ نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو بیدا سرار بیان کرسکیں گے۔اُن کے اقوال کی تقیدیق میری مثنوی سے ہوگی۔جس طرح اُس نوجوان نے خدا سے بغیر محنت روزی طلب کی تقی تم بھی كرو-ايك وفت ايبا آئے گا كرتمهيں بغير كسى واسطے كے فيفن خداوندى حاصل ہونے لگے گا-رونى ميں جو چھيا ہوا نفع ہے وہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ نفع' اللہ تعالیٰ روئی کے واسطے کے بغیر بھی عطا فرما دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ وہ طاقت جوہمیں رونی کھا کرحاصل ہوتی ہےاہے اولیاء نیسٹنٹر کو بغیررونی کے بھی عنایت فرمادیتا ہے۔ رُوحانی رزق ہمیشہ ﷺ کے ذریعے حاصل ہوگا جیسا کہ اُس نو جوان کو حضرت داؤد طائلا کے انصاف ہے رزق حاصل ہوا۔ ﷺ کی صحبت نفس کورام کرویتی ہے۔گائے کے مُدّ عی کی مثال نفس کی ہی ہے۔وہ تب ہی مطبع بنا جب اُس نے حصرت داؤد ملینا کا فیصلہ سُنا۔ اِس طرح نفس شیخ کی صحبت ہے مطبع ہوگا۔عقل نفس کا شکارتب ہی کرے گی جب شیخ یار بن جائے۔ایے نفس کو تھینچ کرشنخ کے

نفس بہت ہی مگار ہے۔ اس کے مکروں کی تفصیل نہیں۔نفس کی زبان ﷺ کی صحبت میں کوتاہ ہو جاتی ہے اوروہ مگاری کی با تیں نہیں کرسکتا۔ اِس مُدُعی نے بہت می غلط دلیلیں پیش کر کے تمام لوگوں کو دھوکا دے دیا تھا کیکن حضرت داؤ د ملیظا اُس کے فریب میں ندآئے تھے نفس اگر نیکی کی وعوت دیتا ہے تو اِس میں بھی کوئی فریب چھیا ہوتا ہے۔عقل جیسی شریف چیز پر کمینےنفس کاغلبہ اِس وجہ ہے ہوجا تا ہے کہ ٹوعقل ہے بیگا نہ ہو گیا ہےاور ٹونے اپنے اندرنفس کو بسالیا ہ۔ابِنفس کا کتااہے گھرپررہ کرشیر ہوگیا ہے اور عقل بے جاری ماری ماری پھررہی ہے۔

نفس بھی دل کی وجی ہے مغلوب ہوتا ہے جیسا کہ مُدَّعی گاؤ' حضرت داؤد ملیِّھا کی قلبی وجی ہے مغلوب ہو گیا تھا' ورنہ شہر والے تو اُس کوسچا مجھ رہے تھے۔ جونفس کا ہم جنس ہوتا ہے وہ اُس کی بات کوسچا مجھ لیتا ہے۔ ﷺ چونکہ داؤ د ملاہ ا کی طرح ہے وہ اُس کے فریب میں نہیں آتا ہے۔ مگر شیخ کامل تو وہی ہوتا ہے جوجسمیت کوختم کر کے جسم رُوح بن جائے اور اِس طرح مُظهرِ خدا بن جائے جس طرح ول مُظهرِ خداہے۔عوام باطنی مریض ہیں اور بیاری بیار کی مدد گار ہوتی ہے۔ وُنیامیں بہت سے مگاراور فریمی ہیں' جو ﷺ ہونے کے مُدّ عی بن جاتے ہیں اورا گرانسان میں پہچاننے کی قوّت نہیں ہوتی ہے تو وہ خوداُن کے مکر میں پھنس جاتا ہے۔ بیاحمق جنہیں سیچے اور جھوٹے پیر کی پہچان نہیں ہے اُس بے وقوف پرند کی طرح ہے جوشکار کی سیٹی کواپنے ہم جنس کی آ واز سمجھ لیتا ہے اور پھنس جا تا ہے۔ایسے احمقوں میں کھرے کھوٹے کی پہچان

> يہيج عاشِق خود نباث روسل مُو 🕴 كرية معثوصص بَوَد جويائے أو 💠 بسبتك أس كامعنوق أس كاطالب مز بو

کوئی عاشق خود بخود وصل کاطالب نہیں ہوتا

نہیں ہے۔ایسے احمق ہے گریز کرنا چاہیے خواہ وہ کتنا ہی نکتہ رَس اور ذہین ہو۔حمافت کا مرض عذابِ الہی اور لاعلاج

بیوفووں کی وجبہ حضرت بیلی مئلائلہ کا بہاڑی کی بلندی پر مطرت عیسی علیالائن مریم اِس طرح بہاڑی بہوفووں کی وجبہ حضرت بیلی مئلائلہ کا بہاڑی کی بلندی پر طرف بھا کے جارہے تھے جسے گویا کوئی شیراُن بھاگ کرجانا، ایک شخص کااُن کا بیجھیا کرنا اور سوال کرنا سے پیچھے دوڑا آ رہا ہو۔ایک شخص اُن کے پیچھے دوڑا آتا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ آپ کیوں لوگوں ہے بھاگ رہے ہیں؟ اُنہوں نے کہا: میں ایک احمق ہے بھاگ رہا ہوں۔اُس شخص نے کہا: آپ میں تو اتنی طافت ہے کہ آپ کے ذم کرنے سے اندھے اور کرے اچھے ہو جاتے ہیں' آ پ ایک احمق ہے اِس طرح خوف زوہ کیوں ہیں؟ حضرت عیسیٰ ملیٹانے فرمایا: تیرا کہنا وُرست ہے۔ میں مُر دے کو زندہ کرسکتا ہوں مٹی ہے پرند بنا کر پھونک مار دیتا ہوں تو وہ زندہ ہوکراُڑ جاتا ہے۔ میں اسم اعظم بھی جانتا ہوں کیکن احمق پراہم اعظم اثرنہیں کرتا کیونکہ احمق ہوناعذاب الہی ہے۔اگر آ زمائش میں کوئی مبتلا ہوتا ہے تو اُس پررحم کیا جا تا ہے کیکن احمق پر جوتے برسائے جاتے ہیں۔حمافت کا اثر اللہ تعالیٰ کی ایک ٹمبر ہے جس پر کوئی تدبیر مؤثر نہیں ہوتی۔احمقوں اور بے وتو فوں سے اِس طرح بھا گوجیے حضرت عیسیٰ علیہٰ بھا گے تھے۔ بے وتو ف کی صحبت انسان کے اُوصاف آ ہت آ ہتہ پُڑاتی رہتی ہے۔ گرمجوشی کواُن کی صحبت کا ہلی میں تبدیل کردیتی ہے۔ حضرت عیسلی علیٹا کا احمق ہے بھا گنا دراصل ہم لوگوں کی تعلیم کے لئے تھا۔اُن کوتو نورِحق کی گری حاصل تھی۔وہ احمق کی حماقتوں ہے کب متاقر ہو سکتے تھے۔ اہل سے باان کی بے وقومی اور سبالیک بہت بڑا شہرتھا۔ بچوں کی کہانیوں اور افسانوں میں اُس کا ذکر اہل سے باان کی بے وقومی اور سبالیک بہت بڑا شہرتھا۔ بچوں کی کہانیوں اور افسانوں کو ایسے بی نہ سجھ۔ اُن کی غداق

ا نبیا بَسَیْطِهُاللّام کی تصبیحت کا اُن برا ترمهٔ موفا کی باتوں میں بھی حکمت سے موتی ہوتے ہیں۔وہ بہت بردا شہر تھا لیکن اللہ کے نز دیک اُس کی وُقعت ایک مٹی کے پیالے ہے زیادہ نہ تھی۔اُس کی آبادی تو دس شہروں جنتنی تھی کیکن وہاں کے لوگ کھانے کے یکے ادرا فعال کے کیجے تھے۔ ایسے لوگ جن کی رُوح محبوبِ حقیقی سے وابستہ نہ ہوا گر لاکھوں ہوں تو سمجھوآ دھاشخص بھی نہیں۔وہ لوگ دنیا داری کے معاملات میں بڑے بینالیکن آخرت کے معاملے میں اندھے تھے۔وہ شہر مال ودولت کے اعتبار سے نز انہ تھالیکن نیکی اور بھلائی اُس میں ذرّہ برابر بھی نہتھی۔اُن کی حالت اُس اندھے گی می تھی جو کہے کہ میں سب پچھے دیکھ رہا ہوں۔اُس بہرے کی ی تھی جو کہے کہ میں سب پچھٹن رہا ہوں اوراُس ننگے کی ی تھی

لیک عثق عاشقاں تُن زہ کُٹ د معثوقاں خوش و فربر کُٹ د کی عثق معثوقاں خوش و فربر کُٹ د کیا میں ماشقوں کا عِشق اُنہیں مڑا تازہ کرتا ہے کہا میں ماشقوں کا عِشق اُنہیں مڑا تازہ کرتا ہے

جو کہتا تھا کہ لوگ میرے کیڑے کا دامن کاٹ رہے ہیں۔ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کھا کھا کرموٹے ہو گئے ہوں اور کواڑوں کی درز میں سے نکل بھا گیں۔کواڑ کی درز سے موت کا راستہ مراد ہے جو کسی کونظر نہیں آتا۔کواڑوں کی درز بھی نظر نہیں آتی۔

یہ بظاہر مزاحید اور افسانوی با تیمی ہیں لیکن تُو ان سے نتائج نکال لے۔ یہ قِصّہ ہے کارنہیں ہے۔ اِس قصّے ہیں ہہرے سے انسان کی تمنا کیں مراد ہیں۔ تمنا اور اُمید دوسروں کی موت کی خبرسنتی ہے اپنی موت کی خبرسے ہہری ہوتی ہے اور وُنیا ہیں این نشقل ہونے کوئیس دیکھتی۔ قِصّہ ہیں اُند ہے سے مراد رَحِص ہے جوابی محبوب سے اندھی ہاور دوسروں کے عیب خوب دیکھتی ہے۔ نگلے سے مراد وہ شخص ہے جو نیک اعمال سے خالی اور آخرت کی دولت سے مُفلس ہے۔ کامیاب وُنیا دار دراصل مُفلس ہے کیونکہ دنیوی دولت آخرت ہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ وُنیا دار درگا پیدا ہوا اور تقویٰ کے کہایں سے نگامرے گا۔ جب اُس پر وُنیا کی دولت کی حقیقت کھل جائے گی جس پر چوروں سے ڈرتا تھا توا پے اُوپر بنے گا۔ ایسے لوگوں کی حالت اُس بیخ کی ہی ہوگی جس کے پتو میں کنگریاں بندھی ہوں اور وہ اُن کنگریوں کے لگئے اور بندے گا۔ ایسے لوگوں کی حالت اُس بیخ کی ہی ہوگی جس کے پتو میں کنگریاں بندھی ہوں اور وہ اُن کنگریوں کے لگئے سے ڈرتا ہوا درایک کنگری خواب میں اپنے مال کو چوروں کے ہاتھوں لگنے سے ڈرتا ہے۔ بیدار ہونے پر اُسے اپنے آپ پر ہندی آگے۔ اِس دُنیا کی جی خُد ہون واب میں اپنے مال کو چوروں کے ہاتھوں لگنے سے ڈرتا ہے۔ بیدار ہونے پر اُسے اپنے آپ پر ہندی آگے گی۔



اندراں دِل دوستی میداں کہ ہست سجد ہے کہ اُس دِل مِی مجست ہے پون دران دِل رِق مبر دوست جست جساره ال مِن دست کی مبت کی بجلی کوندی



سبا والول کے بڑے وسیح باغ اور چرا گاہیں اور سُبا منہ کی بخوش صالی اوران کی نامششکری کابیان جائیدادین تھیں۔ پیل اِس قدر کڑت ہے ہوتا کہ اُن کومخت کرنے کی ضرورت ہی نہ بڑتی۔ ہر طرف دولت اور رزق کے انبار لگے رہتے کہ چور کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ یونی لیکن وہ لوگ ذات باری کا بالکل شکریہ ادا نہ کرتے۔اُن کی طرف انبیاء پیٹل کو بھیجا گیا کہ اُن کو سیدھا راستہ دکھا تیں۔ وہاں تیرہ پیغیبرآئے اور اُنہیں کہا کہ اللہ کی نعتوں کاشکریدادا کرواور تمروں کو اُس کے آگ سجدوں میں جھکا دو۔شکرانے کے طور پرالٹد کی عبادت کرو۔سُبا والوں نے جواب میں کہا: ہم تو اِن نعمتوں سے تنگ دل ہیں اور اب ہمارے لئے نہ عبادت میں لڈت رہی ہے اور نہ گناہ میں۔ چیزوں کی فراوانی انسانی نظروں میں اُس کی قدرو قیت کھودیتی ہے۔

ا نبیاء ﷺ نے کہا کہ تمہارے دل میں مرض پیدا ہو گیاہے جس نے حق شنای کو تباہ کر دیاہے اور تم نعمتوں کو زحمت سمجھنے لگے ہو۔ بیارکواگر دُرست غذا بھی دی جائے تو وہ اُس کی بیاری میں اِضافہ کرتی ہے۔ اِس لئے جولوگ تمہارے خیرخواہ ہیں وہ تمہیں بیگانے لگتے ہیں حالانکہ وہی تمہارے پیارے ہیں۔ اِس بیاری کا اثر ہے کہتم شکر کو ہُری چیز سمجھتے ہو۔ اِس بیاری ہے تو آ ب حیات بھی زہر لگتا ہے۔ ہر نصیحت کرتے والانتہمیں بُرا لگتا ہے۔ جو دوسی عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے اُس میں اِضافہ ہوتا رہتا ہے اور جو دوستی نفُسانی غرض پرمنینی ہوتی ہے وہ دن بدن تفقی رہتی ہے۔نفُسانی دوتی کسی غرض کی وجہ ہے ہوتی ہے۔اگراییا دوست بنانا جاہتے ہوجس ہے گل کونفرت ندہوتو کسی عقل مندہے دوی کرو۔نفُسانی مریض کاعلمی اور عملی ذوق فنا ہوجا تا ہے۔اُسے عُمد وتشم کے علمی تکتے بُرے لگتے ہیں۔

ا گرقلبی بیاری کا علاج ہوجائے تو پرانی باتوں میں بھی نئے تکتے نظراؔ نے لگتے ہیں۔جسمانی طبیب تو نبض دیکھے کر بیاری معلوم کرتے ہیں لیکن انبیاءﷺ اور اولیاء ٹھنٹے بلا واسطہ دل کو و کچھ لیتے ہیں۔ وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہتمہارا کون سافعل اورقول مُهلک ہے اورکون ہے اَ فعال اور اقوال اللہ ہے قریب کرتے ہیں اور کون ہے اللہ ہے وُور کرتے ہیں۔ اگراییا دوست بنانا جاہتے ہوجس ہے کل کونفرت نہ ہوتو عقل کی بنیاد پرعقلمندے دوئی کرو۔انبیاء میکٹھ انسانوں کے لئے نیکی اور بدی کوخوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔اُس کے بعدانسان کو اِختیار ہے کہ وہ بدی کا راستہ اِختیار کرے یا بھلائی کا۔انبیاءﷺ چونکہ وحی والہی ہے رہبری حاصل کرتے ہیں اِس لئے بھی علطی پرنہیں ہوتے۔

تمام انبیاء منظم کہتے ہیں''ہم تم سے اِس کام کی مزدوری نہیں ما تکتے ہیں جاری مزدوری تو اللہ ہی کے ذِمتہ ہے''

ور دل تومبر عق چوسٹ دو تو ہم ہمت عق رابے گاں مہرے بتو میں ایک میں جسے بتو میں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کے اللہ کی کے الم

لوگوں نے کہا کہ اپنی نبوت پر گواہ لاؤےتم کیسے انبیاء نیٹھ ہو کہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہواور کھاتے پیتے ہو؟تم ہماری ہی طرح کے ہوتو ہماری کیا اِصلاح کر سکتے ہو؟تہ ہیں بڑا بننے کے شوق نے پیٹیبری کا دعویٰ کرایا ہے۔ نبیوں نے کہا: جو شخص ہماری رسالت کونہیں و کھتا ہے اور گواہ طلب کرتا ہے یہ بات خود اِس بات کی گواہ ہے کہ وہ اندھا ہے۔ جو شخص علی الاعلان نبیوں کی مخالفت کرے گا تو ہمیشہ کے لئے بریختی میں مبتلا ہوجائے گا۔

قرآن میں ہے''جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کرخاموثی سے سنوتا کہتم پرتم کیا جائے''۔ اِس کے علاوہ انہیاء ﷺ اور رسولوں کے سامنے زیادہ گفتگو مناسب نہیں ہے۔اُن کے لئے ہر طرح کی قربانی کروتا کہ اللہ تمہاری الیم تعریف کرے کہ آسان کو اِس پر حسد آئے۔ جب اُن رُوحانی اَطبّاء کی ولداری کی جائے گی تو انسان پرخود اپنی حقیقت کھل جائے گی۔لوگوں نے کہا: اللہ کا قاصِد انسان نہیں ہوتا جا ہے' کسی انسان کا ہمراز ہوناعقل میں نہیں آسکتا۔اُنہوں نے کہا: ہمیں قرگوش اور جاند والاقضہ کلگتی ہیں۔

خرگوشوں کا قصر ، جہنوں نے ایک خرگوس کے ڈرسے جانور ہاتھیوں کے چشے پر آنے سے تنگ تھے کیونکہ اُن کو ہاتھی کے پیاسس قاصد بٹا کر بھیجا جویز سوجی کہ کوئی ہاتھیوں کو بہاں آنے سے روے۔ ایک بوڑھے خرگوش نے بہاڑی پر چڑھ کر آواز دی کہ اے ہاتھیوا تھر جاؤ۔ جاندرات میں جا عہجشے کے پانی میں نظر آر ہاتھا۔

اُس نے کہا: میں چاند کا قاصد ہوں اور سب سے کہ درہا ہوں کہ چاند کہتا ہے: چشمہ میری ملکیت ہے۔ اگر بیباں پانی پیو گو میں تہمیں اندھا کر دوں گا۔ میں نے چاند کا تھم تک پہنچادیا ہے۔ آگم خود زمتہ دار ہو۔ میرے قاصد ہونے کی دلیل بیے کرتے ہونے جاند ہاتا ہے۔ ہاتھیوں کا باوشاہ سب سے پہلے آگ آیا۔ وہ پانی میں دلیل بیے کہ جب چاندرات میں تم پانی پیچ ہوتو جاند ہاتا ہے۔ ہاتھیوں کا باوشاہ سب سے پہلے آگ آیا۔ وہ پانی میں داخل ہواتو چاند کا تھی ہونے گا۔ اُس کوخرگوش کی باتوں کا یقین آگیا اور وہ ڈر کر بھاگ گے۔ اہلی سبانے کہا ہم ایسے بے وقوف نہیں ہیں کہ ہاتھیوں کی طرح تمہاری باتوں میں آ جا کیں۔

ا نبیاء ﷺ نے کہا کہ ہماری تھیجت ہے تہارے انکار کی بیڑیاں اور بخت ہوگئی ہیں اور تمہارے لئے دوانے زہر کا کام کیا ہے۔ جب کی برخضپ خداو ندی ہوتا ہے تو تو رہدایت اُس کے لئے مزیدا ندھیرے کا سبب بن جاتا ہے۔ جس کواللہ کے تقریب سے وہ مرتبہ حاصل ہو جو آسمان سے بھی بلندہے وہ تمہاری سرداری کا کیا خواہش مند ہوسکتا ہے۔ ایسی آ کھے شیطانی ہوگی جے حضرت آ دم علیہ اُس نظر آئے اور اُن کے باطنی اُوصاف نظرند آئیں۔ اہلی سُباسے انبیاء علیہ ا



عِشْق نبورُد عاقبت ننگے بُور مِشْن نبین برقاء انجا کارزِلت دریوانی برق

عِشْق ہائے کرنینے رسکے لوکد دومثق جو رنگ ورُدپ کی فاطر ہوتا ہے نے کہا: چونکہ تم بُت پرسی میں مبتلا ہو اس لئے لعنت اور اندھا ہوئی تم پر مسلط ہوگیا ہے۔ اُس کی علامت ہے ہے کہ پھر کے بُت کوتم اللہ کا شریک بچھر ہے ہوگر عقل اور جان کو اللہ کا ہمراز سیجھنے میں تہمیں اُشکال پیش آ رہا ہے۔ بُت جے تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ کا شریک ہوگیا لیکن انسان جو کہ اللہ کا بنایا ہوا ہے تہ تہمارے نزدیک اللہ کا ہمراز نہیں ہوسکتا۔

حکیم سائی بیٹنے نے الٰہی نامہ میں جو با تیں سمجھائی ہیں وہ یہ ہیں کہ کفار کی محروث اور اُن کی بجیب عقل پر تجب کی ضرورت نہیں ہے۔ اِس میں اللہ کی حکمتیں مضمر ہیں اور وہ بی اپنی حکمتوں کوخوب بجھتا ہے۔ اُس کے فیصلوں میں بحث کرنا بیکار ہے۔ اُس کے ہر کام میں مناسب ہے۔ اُس نے جسموں اور اُوحوں میں بھی مناسب اُوصاف پیدا کئے ہیں۔ اگر اُس نے ایک اُور کہ مناسب اُوصاف پیدا کئے ہیں۔ اگر اُس نے ایک اُور کہ مناسب اُوصاف پیدا کے ہیں۔ اُس کی قدرت کی ووائگیوں کے قبضے میں ہیں اور وہ جس طرف جا ہتی ہے اُن کا اُرخ موڑ دیتی ہے۔ اُس کا دل اور میں بیس کی مناسب ہے۔ اُس کا دل اور مال میں رکھیں کہ وہ بھتا ہو کہ وہ کس ذات کے قبضے میں ہے۔ انسان اور انسان میں جوفر ق ہو قیامت کے چورا ہول میں رکھیں کہ وہ تھا ہو کہ وہ بوت سے نجات کا راستہ صرف عاجزی اور اُر ایس ہے۔ مقاملات کو بجھنے سے قاصر پر ظاہر ہوگا۔ قلم نقد یر کے کاندازہ لگا لینتہ ہیں لیکن انسانی عقل اللہ تعالی کی ذات اور اُس کے معاملات کو بجھنے سے قاصر سے اپنی ایتھائی اور اُس کے معاملات کو بجھنے سے قاصر

حضرت موی طیط جیسا نبی بھی اس حقیقت سے ناواقف رہا کہ اُس کے عصابی اللہ نے کیا قوت رکھی ہے۔ وہ اُس کو محض لا کھی بجھتے رہے حالانکہ وہ از وہا تھا۔ جب اُس نے اپنے ہونٹ چلائے تب اُن پر راز منکشف ہوا۔ تو جب موک طیعی کا علم بھی ناتھ ہے تو تم اپنی نفسانی خواہشوں کی حقیقت کو جو کہ دراصل شیطانی جال ہیں کیے بچھ کتے ہیں۔ اللہ کے کی فعل پر اعتراض اِسی طرح ہے جیسے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ! تو نے بچھ آگ ہے بنایا اور اِس آ وم کوئی سے لہٰذا میں اِس سے افضل ہوں تو اُس کو بجدہ کیوں کروں۔ قارون سے کہا گیا کہ اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اُس کے ذریعی آپ سے اُس کے خواب میں کہا کہ یہ دولت تو بچھے میرے علم اور تدبیر سے حاصل ہوئی ہے اِس میں خور سے آپ کیا دول ہوا۔ قرعون نے بچی علامی کی اور دریا کی کا کیا دخل ہے۔ نہرود بھی ایس بی مثالوں کو موجا تو اُن کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہوگئیں۔ ہر بد بخت کو بمیشہ ایسانی میں خور کھنا ہڑا۔



عِیْقِق زنده وَر رُوان و در لَصِر زنده کاعنق رُدح ادر آگه رظامره باطن) یں وقت قوم کے مذاق کی مشال کا بیان ہوتی ہے جہاں پانی ہؤیہ مشی کیا تھی پر دوڑے گی؟ اِس تخشّی کو پَر لگا دوتا که اُڑنے لگے۔ نداق میں کوئی کہتا: اس کا پیچیلا حصہ ٹیڑھا ہے۔کوئی کہتا: اِس گدھے کا یالان کہاں ہے؟ حضرت نوح طابیًا جواب دیتے کہ میں تنتی خدا کے عظم ہے بنار ہا ہوں اور تمہارے مذاق اُڑانے ہے اپنے کام میں کوتا ہی نہیں کرسکتا۔جس طرح آج تم میرانداق اُڑارہے ہو اِی طرح آئندہ دیکھنا ہم تمہارانداق اُڑا کیں گے۔ ایک مثال سُن لے۔ایک چور رات کے وقت کسی مکان کی دیوار کی جزمیں گڑھا کھود رہا تھا۔صاحب خانہ جو کہ

بمارتها أس نے کھٹ کھٹ کی آ واز سی تو کو شھے پر چڑھ کر یوچھا کہ تُو کون ہے؟ اور کس کام سے لگاہے؟ اُس نے جواب دیا کہ ڈھول بجار ہا ہوں۔اُس نے یو چھا: ڈھول کی آ واز تو سُنا کی نہیں دے رہی۔اُس نے جواب دیا: اِس کی اصل آ واز

تُوكل سُنے گا'جب تيراسب بچھاٹ چکا ہوگا۔جب ميں لُو ٺ كر چلا جاؤل گا۔

ای طرح ٹو خرگوش کوشیطان سمجھ جو تیر نے نفس کے سامنے قاصِد بن کرآیا۔ تیرانفس ہاتھی ہےاوریانی سے مراد وہ آ ب حیات ہے جوخفز ملیا انے حاصل کر لیا تھا۔ شیطان نفس کو گمراہ کر کے آب حیات ہے محروم کر دیتا ہے۔ اہلِ سَبا نے اِس قِصَه کواُلٹ کر کے خرگوش سے انبیاء نظام مراد لئے۔ انبیاء نظام کو دھوکے باز خرگوش سے تشہیرہ دینا کفر ہے۔ اے اہل سبا! تمہاری تو حقیقت ہی کیا ہے؟ انبیاء ﷺ کی ناراضگی بہت سے شہروں کی تباہی کا سبب بن ہے۔ اِس کی وجہ سے بہاڑشق ہوئے ہیں۔حضرت لوط علیلہ کی ناراضگی ہے بستیاں وہران کر دی گئیں۔اللہ کے بندے کی ناراضگی کی وجہ ہے بی ابر ہدے ہاتھیوں کالشکر ابابیلوں کے کنگروں سے ہلاک ہوا۔حضرت نوح مایش کی ناراضگی سے قوم پر یانی کا طوفان آیا اور حضرت موی علیه کی نارافعکی ہے توم فرعون یانی میں غرق کر دی گئی۔حضرت صالح علیه کی اونٹنی کو ذرج کرنے کی وجہ ہے تو م چنخ کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ پھر بھی تم عبرت نہیں بکڑتے۔ جب انسان خود ہی اینے آپ کواندھا بنالے تووه نورے محروم كرديا جاتا ہے۔

انبیاء نین کے معجزوں سے تو غیر ذی رُوح بھی متاخّر ہوتے ہیں لیکن سنگدل انسان متاقر نہیں ہوتا عقل اورانصاف ہوتو انسان حقیقت کو سمجھ لیتا ہے لیکن اہلِ سَباعقل اور انصاف ہے بے بہرہ تھے۔اہلِ سبا! اِن شریف رسولوں کا کہنا مان لو۔ بیعاشقانِ خدا ہیں ان کی تصدیق کرو۔ بیجسم نور ہیں ان کی اتباع قیامت کی رُسوائیوں سے بچائے گی۔ قیامت

عشق آن زنده گزین کوباق ست م وزنشراب جانفزایت ساقی ست این دنده کابیش انتیار کرم کوباق ست میال این داند انتراب تجدیراب کرنے الا ہے

میں ہم نے اِن حضرات کا سامنا کرنا ہے۔اگر دُنیا میں کہنا نہ مانو گے تو وہاں کام نہ چلے گا۔ بیر ہنما اِس قدر مخلص ہیں کہتم ہے تھی دولت کے طلبگارنبیں۔انبیاءﷺ جو کچھ خدا کے بارے میں گواہی دےرہے ہیں اُس کوسنو۔آ سان تک بھی اِس کے تالع فرمان ہے ئتم بھی اِس کے تابع بن جاؤ۔اللہ کی اطاعت کی دوصورتیں ہیں ایک توبیہ ہے کہ پہلے نافر مانوں کا انجام دیکھ لو یا آخرت کے معاملہ میں منحنۃ کاری احتیاط اور ہوشیاری برتو۔احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ آخرت کے لئے اعمالِ صالحہ کا توشہ لے لے۔اگرنعوذ باللّٰد آخرت کامعاملہ محض افسانہ بھی ہے تو اعمالِ صالحہ کر لینے میں کوئی مُضِرّ ت بہرحال نہیں ہے اوراگر آخرت کا معاملہ حقیقت ثابت ہوا تو سے اعمال صالحہ کام آئیں گے اور قیامت حقیقتا ہوئی اور اعمال صالحہ نہ ہوئے تو لامحالہ تباہی ہے۔ اِس کئے احتیاط بھی ہے کہ نیک کام کر لئے جا ئیں۔حاسد شیطان ہراہن آ دم کے پیچھے لگا ہوا ہے۔اُس نے حالا کی ہے حضرت آ دم طائے کوالیا بدحال کر دیا کہ انہیں لغزش پر اِس قدر رونا پڑا کہ اُن کی تری ہے زمین پر گھاس اُ گ آئی۔اےجم کے پجاریو!اِس (شیطان) کے سر پر ہمیشہ لاکھول کی تکوار چلاتے رہو۔ چونکہ تہمیں وہ نظر نہیں آتا اِس لئے اُس کے مارنے کے لئے صرف لاکھول کی تلوار ہی کام دے سکتی ہے۔شیطان بھی اِی طرح شکار کھیلتا ہے کہ نفسانی شہوات کے دانے ڈال دیتا ہے اور خود پنھیا رہتا ہے۔ بیرناممکن ہے کہ دانہ چگواور جال میں نہ پھنسولہذا دانہ دیکھ کرہی بھاگ جاؤ۔ جوشیطانی لڈتوں سے بچے گاوہ جنت کے باغوں میں غذا کیں حاصل کرے گا۔

اُس پرند کے حال کی تنب ہی ایک پرندایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔اُس کی آئے دانے پر جمی ہوئی میں پرند کے حال کی تنب ہی ایک پرندایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا۔اُس کی آئے دائی تھی۔ حرص نے اُسے جس نے لا کچے سے پنیتہ کاری چھنچودی عقل ہے خالی کر دیا۔ اُس نے دانا کھایا اور شکاری کے جال میں پھنس گیا۔شکاری نے اُسے ذرج کیا اور کھا لیا۔ایک اور پرند بھی تھا جواُس دانے کو دیکھے رہاتھا۔اُس نے لا کچ نہ کیا اورایٹی نظر جنگل کی طرف لگالی۔ اِس طرح جال سے نجات پا گیا۔ انسان کو اِس سے عِمر ت حاصل کرنی جا ہیۓ ورنہ بر باد ہو جائے گا۔ پنخنہ کاری انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔اللہ نے ہر کام کے ساتھ اُس کا جوڑا لگا دیا ہے۔ گناہ کے ساتھ توبه كاجورُ لگا ہے۔ تُو گناہ كرتا ہے اور پھرتو به كرتا ہے نا دانى سے توبتو ژويتا ہے۔ تُو پھرتو به كر لے الله ضرور قبول فرمائے گا' کین ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو بہ کاشکر بیاتو بہے کہ پھر بھی معصیت کی طرف زُخ بھی نہ کرے۔

توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن بار بار توبہ کرنے اور توڑنے والوں کی حالت تو اُن کتوں کی بی ہے جو جاڑے میں سردی کی تکلیف سے ڈیلے ہوجاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آئندہ گرمیوں میں اپنے لئے پتحروں کا گرم گھر

عثِق آن بَرُّين رَحبُ مله انبيار 🕴 يافت نداز عثِق أو كار و ركيًا رُ اُسُ کا عشق اختیار کر کر تمام جمیول نے 🕴 اُس کے عشق سے عز و مشرف پایا بنائیں گے تا کہ جاڑوں کی تکلیف سے فی جائیں۔ گری کے موسم میں جاڑوں کی تکلیف تم ہوجاتی ہے۔ وہ آ رام سے

درخوں کی چھاؤں میں سوتے رہے ہیں اورخوب موٹے ہو جاتے ہیں اور بچھنے لگتے ہیں کہ وہ کی گھر میں تہیں ساسکیں
گے۔ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے ۔ اللہ تعالی کی تعمقوں پرائس کا شکر ساوا کر تا تعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ شکر

نجات پاتے ہی اپنی تو بہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی کی تعمقوں پرائس کا شکر ساوا کر تا تعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ شکر

گرار بندہ اللہ تعالی کی خوشنود کی حاصل کر لیتا ہے۔ شکر اور تعمت میں وہی نسبت ہے جو بدن اور ڈوح میں ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ''اگرتم شکر کرو گے تو ہم نعموں میں اضافہ کردیں گئ'۔ اللہ تعالی جس کوشکر کی تعمت عطافر ما

دیتا ہے تو وہ ہڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دولت کو فقیروں میں تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے ایسی غذا کیں حاصل کرتا

ہے جن کی وجہ ہے تئن پروری اور دومر سے لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانے نے آ زاد ہوجاتا ہے۔ شکر مزید نعموں کا سبب بنتا

ہے۔ اللہ تعالی کی نعموں کا کفر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جبری کافروں نے کہا: اگر ہم اپنے اختیار میں ہوتے تو تمہاری شخصت کو ہم یقینا مان لیتے لیکن اگر اللہ تعالی نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو ہم کیا کر بھتے ہیں۔ جب خدانے ہمیں صفات پر اللہ نے چیزوں کو پیدا فرمایا ہے آن میں تبدیلی ناممکن ہے۔ ہم چیز کا ایک حصہ مقررے آئی کو وہی حاصل ہوگا۔

ماری کوشش سے پہاڑ کیے بن سکتا ہے۔

ماری کوشش سے پہاڑ کیے بن سکتا ہے۔

انبیاء ﷺ نے جواب میں کہا: صفات دوقتم کی ہیں۔ایک میں تبدیلی ناممکن ہے اور دومری میں ممکن ہے۔ایک چیز میں مبخوض ہونے کی صفت ہوتی ہے پھر وہی چیز محبوب بن جاتی ہے تو اُس کی بیصفت بدل گئی۔ ریت میں گُل وگلزار بن جانے کی صفت ہو تکتی ہے۔ اِس طرح بعض امراض لاعلاج ہیں اور بعض قابل علاج۔ گونگا بین کاعلاج نہیں ہے لیکن سر درد کی کیفیت علاج ہے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جو دوا کیں امراض کا آزالہ کرتی ہیں اُن دواؤں اور امراض میں ایک مناسبت ہوتی ہے۔ اہل میں تبدیلی میں کرلیں کہ اُدصاف میں تبدیلی اور امراض کاعلاج ممکن ہے تو ہمارا وصف اور مرض نا قابل علاج ہے۔ اِس کی دلیل میہ ہے کہ سالہا سال سے تم لوگ جمیں تصبیحیں کررہے ہوئیکن ہمارے دل اور بھی سخت ہوگئے ہیں۔اگر ہمارا مرض قابلِ علاج ہوتا تو کہ تھوتو قائدہ ہوتا۔

انبیاءﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا اُمیدی بُری چیز ہے۔ بہت ہے معالمے شروع میں مشکل نظر آتے میں پھر آسان ہوجاتے ہیں۔نا اُمیدیوں کے بعد اُمیدیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ہم مانتے ہیں کہتم سنگدل ہو گئے ہولیکن سے



پاندار د با اَبد بودست وکیش ده انبانین کمتاب دلیلے کی اَبدے ابست سُرِندارد حُول ازل بُودست بیش دماین کنالگا برانبون تله کنوند "ازل تجی پیدا که



سجھ لوکہ تبلیغ رسالت میں ہمیں تمہارے تبول کرنے یا افارے بحث نہیں ہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے تھم کی تغیل کررہے ہیں۔
اگر وہ ہمیں رہت میں فتا ہونے کا تھم دے گا تو ہم بودیں گے خواہ وہ اُگے یا شاگے۔ چونکہ تہمیں تبلغ کرنے کا بھی ہمیں تھم

ہے اس لئے ہم اُس کے احکام تمہیں پہنچارہ ہیں۔ ہمیں اِس سے سروکار نہیں کہ وگی ہماری بات قبول کرتا ہے یا نہیں۔ ہم

اللہ ہی کے بندے ہیں اور اُس کی خاطر لوگوں کی دشخنی مول لے رہے ہیں۔ تبلغ میں ناکا می ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں

ہے۔ دل گرفتہ وہ ہوتا ہے جو دوست ہے مجھورہو۔ ہمیں قوہروت قرب اللی حاصل ہے۔ ہمارامحبوب جو کہ حضرت تی ہے۔ دل گرفتہ وہ ہوتا ہے جو دوست ہے مجھورہو۔ ہمیں قوہروت قرب اللی حاصل ہے۔ ہمارامحبوب جو کہ حضرت تی ہے۔ دل گرفتہ وہ ہوتا ہے ہو دوست ہے گا اور ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے دل اُس کی مجت ہے گاڑا دہیں۔

ہے۔ انسان پر دُوحانیت کا غلبہ بھا تو اُن کے لئے تین سوٹو سال ایک روز کے برابر ہے۔ اُنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اِس کے ایک نہ براہوا ہو گاروں ہوگی دونے کر ابر ہے۔ اُنہوں نے کہا تھا کہ ہم تو اِس کے ایک نہ براہوا ہے۔ ہم طرح دوز خ جنے کا فصور بھی نہیں کر سے ہی جبکہ رُوح زبان و مکان سے مقید نہیں ہے تو اُس کے لئے نہ براہوا ہے ہی حکم طرح دوز خ جنے کا تھور بھی نہیں کر سے آبی کی وجہ ہے ہے۔ جس نے کہ چوہری نہیں سے تو اُس کے لئے نہ براہوا ہے کہ طرح دوز خ بحت کا تھور بھی نہیں کر سے آبی کی موجات ہیں وہ ایک عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جو اُن کے مشکر ہوتے ہیں وہ ایک عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور جو اُن کے مشکر ہوتے ہیں وہ ایک عذاب میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ اہلی سَبا ہو لے نئی اسے اُس سَبا ہولے نئی اُس سَاختاف ہیدا ہو گیا ہے۔

انبیاء بیٹی نے کہا: جو کرائیاں تم نے بتائی ہیں اُن کا سبب ہم نہیں ہیں۔ ہم تو تہہیں عذاب سے ڈراتے ہیں جوتم پر
نازل ہونے والا ہے۔ اِس لئے کہ نی اپنی آتھوں سے وہ عذاب دیکھ لیتا ہے جوشکروں پر نازل ہونے والا ہوتا ہے۔
تہاری مثال اُس مریض کی ہے جس کو طبیب مُضِرَّ چیز کھانے سے رو کے اور وہ طبیب پر اُلٹے اِلزام دھرے۔ تم لوگ
نجومیوں اور طبیبوں کی بات مان لیتے ہو جو کہ محض گمان سے بات کہتے ہیں لیکن ہماری پیشن گوئیاں جو بالکل صحیح ہوتی ہیں
اُن کو تسلیم کرنے کے لئے تم تیار نہیں ہو۔ تہباری حالت ہے ہے کہ عذاب کا اڑ دہا تہباری طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک شخص
بالا خانے سے اُسے دیکھ رہا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ سانپ کی بات سُنا کر ہمیں تمگین نہ کر واور خوش کی زندگی گزار نے دو۔
جب از دہا ڈوال وی سے گا تو تہاری ساری خوشیاں کڑوی ہوجا تیں گی۔ پھرتم بتانے والوں سے ہیکہو گے کہ تو میرے
کیڑے بھاڑ ڈوال تو میں مان لیتا ہو مجھے پھر مارتا تو میں آگاہ ہوجا تا۔



ہم سرست ویا وہم بے ہر دواں سرادر نیریمی رکھناہادر بغیر سرویا ہی ہے بلکہ بچُل آب سَٹ ہر قطرہ ازال بلکہ دہ پان ک طرح ہے ادر اُس کا ہر قطرہ وہ جواب میں کے گا: تُو میری بات ہے آ زُردَہ ہوتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں اب کون ساخوش ہوں۔ وہ کے گا: میں تو شرافت سے کام لیتا تھا۔ تجھے مصیبت سے بچانے کے لئے تھیجت کرتا تھا لیکن تُونے اس تھیجت کی بالکل قدر نہ کی۔ کمینوں کا بہی طریقہ ہوتا ہے کہ تم اُن سے بھلائی کروتو وہ اُس کے بدلے میں تم سے بُر اُنی کر ہے گا۔ انسان کانفُس ایسا ہی کمینہ ہے اُس کو مجاہدوں سے کمزور کرتے رہو۔ ایسا ہی کمینہ ہے اُس کو مجاہدوں سے کمزور کرتے رہو۔ ایسا ہی کمینہ ہے اُس کو مجاہدوں سے کمزور کرتے رہو۔ کسی شریف سے شرافت کرو گے تو وہ ستر گنا شرافت برتے گا۔ کمینے پر جورو جھاکرو گے تو وہ اطاعت کرے گا۔ کا فربھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وُنیا میں اُن کو اللہ کی تعتیں ملیس تو کفر بڑھا لیکن دوزخ کے عذاب میں خدا کو مانیس گے اور پُکاریں گے۔ اللہ نے زمین اور آسان کو تھم ویا کہ دونوں آ وُخوشی سے خواہ جر سے تو دونوں نے کہا: ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اطاعت کرنی ہی پڑتی ہے خواہ خوش سے خواہ مجبوری ہے۔ اطاعت کرنی ہی پڑتی ہے خواہ خوش سے خواہ مجبوری ہے۔

جن وانس کی تخلیق کا باعث عبادت اوراطاعت ہے۔ اگر خوشی سے نہیں کریں گے تو جرا کرنی پڑے گی۔ مومن جنت اور دُنیا بیں اطاعت گزاری کرے گا اور کا فر دوزخ بیں کرے گا۔ انسان میں بہت ہے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں کین اُس کی تخلیق کا اصل مُدّ عاعبادت گزاری ہے۔ و کما خکلفت گالیجن و الآنس الآل لیکھ بھی دُن کی موانا ہے جس کیا جنوں اورانسانوں کو گرعبادت کے لئے'' کسی کتاب کی تصنیف اوراشاعت کا اصل مقصداً می فن و علم کو جانتا ہے جس فن کی وہ کتاب ہے۔ اگر تم اُس کا تکیہ بناؤ گے تو وہ تکیہ تو بن جائے گالیکن یہ تمہاری خلطی ہوگ ۔ اِس طرح آگر انسان عبادت نہ کرے گا بلکہ دوسرے کا موں میں لگے گا تو بیاس کی خلطی ہوگ ۔ تلوار کا اصل مقصداً میں کے ذریعے فتح پانا ہے۔ وہ کھونٹا بھی بن سکتی ہے لیکن و اُس سے کھونٹے کا کام لے گا تو تیری حماقت ہوگ ۔ ہر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے لیکن ہرائیک کا عبادت خانہ جدا ہے۔ شریف کا معبد تو "گؤ گھنگا " یعنی اگر ام کیا گیا اورلئیم کا معبد" اُسٹی تھیں ہے تین کیا ہوگ ۔ ہر انسان انعامات الٰبی کے وقت عبادت گزار بنرتا ہے اور کمینہ مصیبت میں مبتلا ہوکر۔ یا بیار کیا گیا۔ شریف انسان انعامات الٰبی کے وقت عبادت گزار بنرتا ہے اور کمینہ مصیبت میں مبتلا ہوکر۔ یہ انسان انعامات الٰبی کے وقت عبادت گزار بنرتا ہے اور کمینہ مصیبت میں مبتلا ہوکر۔ یہ انسان انعامات الٰبی کے وقت عبادت گزار بنرتا ہے اور کمینہ مصیبت میں مبتلا ہوکر۔

جس طرح حضرت موی طابعائے بیت المقدی میں ایک کھڑی بنائی جس میں سے جھک کر گزرنا پڑتا تھا تا کہ بنی اسرائیل کے متلکم وہاں سے چھک کر گزریں اسی طرح اللہ نے متکبروں کے لئے ظالم بادشا ہوں کا وجود اور

الله نے ظالم بادشاہ مُہ تکبروں و بائع بنانے کے لیے بنائے جیسے صنرت مُوسی علائد اللہ نے بنائے جیسے صنرت مُوسی علائد اللہ نے بہت المقدس میں مُسکترون کے جیسے کھڑی بہت ائی ،



درت مزد واگرت متیم اوست ان کامباده ادرائ کاانهام بھیالندہیہ عاشقال داشاد ماتی وسنم اوست ماشقوں کی عنی ونوشی انڈکیسا تدمجر دی بُولَ۔ دوزخ بنائی۔دوزخ کوبھی ایک چھوٹی کھڑئی ہی بھوکیونکہ دہاں کا فربھی بجدہ کریں گے۔ اُن متکمر لوگوں کے بجدے اللہ تغالی کے لائق نہیں تھے کیونکہ اُن کواللہ سے کوئی مناسبت نہیں۔ بیانسان ہیں لیکن انسانیت سے خالی ہیں۔ نیکوں کی اور اُن کی مثال دہی ہے جو گنے اورزکل کی ہے۔ بیلوگ چو ہے کی طرح بلی ہے تو ڈرتے ہیں لیکن شیر سے جو کہ بدر جہاافضل ہے نہیں ڈرتے۔دوزخ اور ظالم لوگوں کی شکل میں اللہ نے اپنے جو کتے پالے ہوئے ہیں بیلوگ اُن سے ڈرتے اوراُن کی اطاعت کرتے ہیں۔ بالا اور برتر خدا کو ماننا شریفوں کا کام ہے۔ اُن مُنکرین کے لئے اونی کا کہ ہے۔ اب اُن کے اُن بوجے ہیں۔ جبی تو ہوں کا کام نہیں بلکہ ہرن جیسے پاکیزہ اور معصوم جانور کا کام ہے۔ اب اُن کے اُن معبودوں کا کام بھی بیٹھیں گے کہ بم بھی بچھ ہیں۔ جبھی تو ہمارایس قدر ذکر کیا جا

محنت اور مُشقت کی زندگی گزار نے والے لوگ ٹاکر ہوتے ہیں اور عموماً مالدار ترکش ہوجاتے ہیں۔ایک قصد سُن لو: ایک صوفی نے جب اپنا وستر خوان خالی دیکھا تو وجد ہیں آگیا اور رقص کرنے لگار دومرے صوفی بھی اُس کے ساتھ شامل ہوگئے وہ خوب نعرے مار رہے تھے حتیٰ کہ مُست اور بے خود ہوگئے۔ایک لغوانسان نے صوفی ہے پوچھا کہ تہہارا وستر خوان تو روفی ہے خالی ہے اِس پر اتنی خوشی اور مُستی کس لئے ہے؟ صوفی نے جواب ویا کہ تو طالب وجود ہے ہماری بات کونہیں مجھ سکتا۔ہم روفی کے نہ ہونے ہی کے طالب ہیں عشق ہمیں روفی کا کام دیتا ہے۔ہم ہرچیز کی فنا کے طالب ہیں۔ جس طرح عاشقوں کا نفع بغیر سرمایہ کے ہوتا ہے اُسی طرح وہ بغیر پر وں کے پرواز کرتے ہیں جسے منتے ہی خیر ہاتھے کے جھولی بُن لیتے تھے۔

امتیاز وجودات میں ہوتا ہے عدمول میں یکسائیت ہے لہٰذاعاشقانِ خدا کیک رنگ ہوتے ہیں۔ ہر خض اپنے سے مناسبت رکھنے والی بات کو بجھتا ہے درنہ اعتراض کرتا ہے۔ اُس بے وقوف نے صوفی پر اِس لئے اِعتراض کیا کہ وہ فنا کے ذوق سے ناواقف تھا۔ ثیر خوار بیخ صرف دودھ کے مزے سے واقف ہوتا ہے اوراُس کی لڈت کو بجھتا ہے۔ کھانوں کی لڈت کو بیس مجھ سکتا۔ پڑی کی غذا صرف خوشبو ہے۔ انسانوں کے لئے کھانے درکار ہیں۔ وہ محض خوشبو سے بیب بھر جانے کو بیس مجھ سکتا۔ پڑی کی غذا صرف خوشبو ہے۔ انسانوں کے لئے کھانے درکار ہیں۔ وہ محض خوشبو سے بیب بھر جانے کو بیس مجھ سکتا۔ اشیاء کے آخوال ہر شخص کے اعتبار سے غداگانہ ہیں۔ جس شخص کے مناسب جو حال ہے وہ اُس کو مسلمتا ہے۔ دریائے نیل حضرت مولی علیا اور اُس کی قوم کے لئے راستہ بتا لیکن فرعون اور اُس کا لشکر اِس میں ڈوب سے مسلمتا ہے۔ دریائے نیل حضرت مولی اور حضرت ہود علیا اور اُس کی قوم کے لئے فتح کا سبب بنی۔ آگ حضرت ایرا ہیم علیا ا

عِشْق نبور ہرزہ سُودائی ہور دہ عاشق نبیں بکہ سودان ہے غیر معثوق ارتماثا ئی بؤر بو کوئی اصل مجوکی علادہ بھی کا دایارہ کے لئے گلزار بنی لیکن وہ نمرود کے لئے باعثِ ہلا کت تھی۔ درد وغم عاشقوں کی غذا ہے اور کمینے اِس طرح حلوہ بھی کھا جاتے ہیں تو اُن کو بدہضمی ہوجاتی ہے۔

حضرت بوسف علات الله کی خوش کو سے خداتی بیالیہ بیلیے اور مخلف آشناص کے مصرت بوسف علات الله کی خوش کو سے خداتی بیالیہ بیلیے اور مخلف آشناص کے حضرت بوسف علات الله کی خوش کو سے اللہ کی خوش کو حاصل کرنے میں اعتبارے مخلف کی حضرت بیعقو علات اور حضرت بوسف علیا کا جسل کے بھائیوں کے درمیان و کئی وسف علیا کا جسل حضرت بوسف علیا کا چرہ محضرت بعقوب علیا کا کے بھتا ثیر رکھتا تھا اور دوسروں کے لئے اُس کی تا ٹیر دوسری سے حضرت بعقوب علیا کا خورہ کھو سے محضرت بعقوب علیا کا خورہ کھو سے حضرت بعقوب علیا کہ خورت بوسف علیا کی خوبیاں حضرت بعقوب علیا کہ کو حدرت بعقوب علیا کہ کو میان کا ان کو کو یو سی میں ڈال کر مار نے کی فکر کر دہ محضرت بوسف علیا کے جرے کا دستر خوان حضرت بعقوب علیا گئے کے اُن کے بھائی اُن کو کو یو سی میں ڈال کر مار نے کی فکر کر دہ سے حضرت بوسف علیا کہ جرے کا دستر خوان حضرت بعقوب علیا گئے کے اُن اور دیرکات سے کہ تھا بھا تیوں کے لئے خوان تھا کہ ان کو کا میان کو اُن اور نظر نہیں آتے ۔ اِس کے کفارکواللہ کا دیدا نہیں ہوگا ۔ نما تھوں کی جانوں میں کیفیات اِس محف کو میسر آئیں گئی جو قلب کو مفلق کر کے حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ عاشقوں کی جانوں کے لئے مشتی غذا ہے۔

حضرت ایتھوب الیہ ایس حضرت ایوسف الیہ کی طلب صادق تھی اس لئے انہیں دُور ہی ہے اُن کی خوشبومحسوں ہو گئی۔ وہ شخص جو حضرت یوسف الیہ کا قبیص حضرت ایعقوب الیہ استظار وں میل ہے اِس خوشبوکومحسوں کررہے تھے۔ جو عالم اس قبیص میں کوئی خوشبومعلوم نہ ہوئی اور حضرت ایعقوب الیہ استظار وں میل ہے اِس خوشبوکومحسوں کررہے تھے۔ جو عالم جن میں ہوئی خوشبومعلوم نہ ہوئی اور حضرت ایعقوب الیہ استخار وں میل ہے اِس خوشبوکومحسوں کررہے تھے۔ جو عالم جن میں ہوئے ہیں اُن کی مثال اِس قبیص لانے والے کی ہی ہے۔ عالم جگل کے وعظ ہے اور علم ہے جامل جن میں طلب صادق ہوتی ہے فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔ بے ممل عالم کے پاس ایک عارضی چیز ہے جوموت کے بعد اُس کے لئے فائدہ مندنییں۔ بیتمام تقسیم اللہ کی جانب ہے ہے۔ جس کا جو حصہ ہے وہ اُس کو ملتا ہے' طالب کا اُس میں کوئی وظی نہیں۔ ایک شخص کے نصیب میں وہ خیالات ہوتے ہیں' جو اُس کے لئے موجب راحت ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے لئے وہ خیالات ہیں جو اُس کو جانب کے خیج میں انسان کوراحت وا رام ملتا ہے اور کہ سے خیال والا عالم منالیات ہوئے ہیں۔ نیک خیال کے نتیج میں انسان کوراحت وا رام ملتا ہے اور کہ سے خیال والا عالم



ہُر چہ جُر معشوٰق ہاتی جُمُلهُ سُوخت زہوائے طلب جُوجِیقی کے ہزواہش کو طلادیا

عِثْقِ آن شُعُلاً است کوچُن برفروخت عِثْق وه شعلاہے جب روش ہرجاماہے

کی تباہی کا سبب بنیا ہے۔

خیالات کی پیشیم اللہ کی جانب ہے ہے۔ انسان پینیس مجھ سکتا کہ کون سے خیالات آ رام دہ ہیں اور کون سے خیالات تباہ کن ہیں۔انسان کو یہ پہ نہیں چلتا کہ اُس کے دل میں خیالات کس راہ ہے آتے ہیں۔انسان اپنے لئے ا چھے اور پُر بے خیالات کوخدا کی مدد ہی ہے پہچان سکتا ہے کیونکہ میرخیالات اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں انسان کے ساختہ نبیں ہیں۔خیالات کے آنے کی راہ عدم میں ہےاور اُن کی راہ اگرمعلوم کرنی ہوتو اللہ کے فضل کا دامن پکڑو۔اُس کا دامن اللہ کے اُحکام ہیں۔ تُو اُن ہے وابسة ہوجا۔ بعض لوگ نیک بخت ہوتے ہیں اور بعض بد بخت۔ اِس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص باغوں اور نہروں سے لطف اندوز ہے۔ اُس کے پاس ہی ایک شخص گری اور پیاس کی تکلیف برداشت كررما ب- تكليف أقفانے والا راحت أتفانے والے يرمتجب ب اور راحت أثفانے والا تكليف أشانے والے ير - راحت أشاف والا تكليف أشاف والے سے كہتا ہے كہ و بھى إدهر آجا كيوں تكليف أشاتا ہے - وه كہتا ہے: میں ادھر نہیں آسکتا ہوں۔ یہی حال مومن اور کا فر کا ہے۔ بیدونوں اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ نہ بیا س کا کہنا مانتا ہے اور نہ وہ اِس کا۔ ہرایک تقسیم خداوندی کے مطابق اپنااپنا حصہ حاصل کررہاہے۔

بچھلے زمانے میں ایک حاکم تھا۔ اُس کا ایک غلام سُنگر نامی تھا۔ صبح کے وقت حاکم کوجمام کی ضرورت محسوں ہوئی۔ أس نے سَنَقُر کو حکم دیا کہ جمام میں استعمال کا سامان اُٹھا۔ وہ دونوں جمام کی طرف چل پڑے۔ راہتے میں متحد تھی اور سَنَقُر کے کان میں اذان کی آواز آئی۔ سَنْقُر نماز کا فریفتہ تھا' بولا: اے آقا! آپ اِس دکان پر کھیریں کہ میں نماز اوا کرلوں۔ سَنْقُرْمْجِد میں چکا گیااور آقا دکان پر بیٹھ گیا۔وہ اپنے غرور کی شراب میں مُست تھا' تھوڑی ہی دیر کے بعد پریشان ہو گیا۔ جب امام اور دوسرے نمازی باہر آ گئے تو وہ اور غضے میں آ گیا۔ إدھرسَنگر نماز ادا کرنے کے بعد اوراد و وظا نف پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دریا نظار کرنے کے بعد آتانے آواز دی کہ تو باہر کیوں نہیں آتا اور کیا تو میری آوازشن رہا ے؟ تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے جو تجھے باہر نہیں آنے ویتا؟ سُتُر نے اندرے آواز دی کہ جھے وہ باہر نہیں آنے دے رہا۔ آتا نے بوچھا: وہ کون ہے؟ جس نے تجھے اندر روگا ہوا ہے اور باہر آنے نہیں دیتا۔ سَنْگُر نے جواب دیا کہ بیروہی ذات ہے جو مجھ مجد کے اندرا نے سے رو کے ہوئے ہے۔

وہ ایک ہی سمندر ہے جو مجھلیوں کو باہر نکلنے ہے روکتا ہے اور خشکی کے جانوروں کو اندر آنے ہے روکتا ہے۔ ہر چیز ا بنی جنس کو پینچتی ہےاور غیر جنس کو دفع کرتی ہے۔ دریا اور مچھلی کا تعلق ایک ہے لبذا دریا مچھلی کو کھینچتا ہےاور خشکی کے

ہر چر جُرعتْق خُلتے احن ست کا گرشکر خاتیب آجال کندن ست فرائے فرکت خدی بھی ہر آدب اُگئی ہے۔ خوائے فوک زیم عثق کے ملادہ جو کچھ ہے کہ اگر دہ شکر خدی بھی ہر آدب اُگئی ہے

جانوروں کی اصل متی ہے پانی غیر چنس ہونے کی وجہ ہے اُسے روکتا ہے۔ جنسی غیرت کا قُفل بہت سخت ہوتا ہے 'میہ صرف اللہ کے ففل سے بی کھلتا ہے۔ اِس لئے تم راضی برضاءِ خداوندی ہوجا وُ تب بی قُفل کھلے گا۔ انسان اگرا بی کوشش سے بی قفل نہ کھول سکے تو شخ کی طرف رُجوع کرے۔ مرید کو جب خود فراموشی حاصل ہوجا تی ہے تو تب شخ اُس کو یادکرتا ہے۔ جب مرید شخ کا غلام بن جاتا ہے تو شخ اُس کو علائق دنیوی ہے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اگر اُس آزادی کے طالب ہواور دل کی زندگی جا ہے ہوتو عبادت اوراطاعت کرو خودی کو چھوڈ کرفنا فی اللہ حاصل کرتے پر بقاءِ دوام حاصل ہوتا ہے۔ چوں سے وصال اِس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کوفنا کرڈالے۔

الله المنظم الله المنكول كے قبول سے مالیوس ہوجانا کے۔ اُنہوں نے مایوں ہوكريہ و جا كہ إن كو كا اللہ على اللہ ال

نسیحت کرنا تو ایسا ہی بیکارہے جیسا کہ ٹھنڈ ہے لوہے کو کوٹنا یا سوراخ دار پنجر ہے ہیں پھونک بھرنا۔ اُنہوں نے پھرسوچا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رہے جب تک اُدھرے کشش نہ ہواُن کی ہدایت ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل حکمران ہے اور جو بچھ ہے عالم بالا کی طرف سے ہے۔ قضا وقد رکے فیصلے کے پیشِ نظرعمل وسعی کوترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں تو پیغا م پہنچانے کا حکم ہے خواہ مُفید ہو یا نہ ہو۔ پہتو مرنے کے بعد پیتہ چلے گا کہ انسان جہنمی ہے یاجنتی لیکن زندگ میں اُس کوعمل کرتے رہنا چاہے۔ وُنیا کے سارے کاروبار تو قع اور اُمید پر بہنی ہیں۔ تجارت کرنے والاسمندری سفر کی میں اُس کوعمل کرتے رہنا چاہے۔ وُنیا کے سارے کاروبار تو قع اور اُمید پر بہنی ہیں۔ تجارت کرنے والاسمندری سفر کی بنیاد پر چلتے ہیں تو دین کا کاروبار اِس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ اِس طرح نفع کی بنیاد پر کیا جائے۔

عبادات رحمت اور قبولیت کی امید پر ہی کر نا ضروری ہے۔ مصائب پر صبر مقبولیت کا سبب ہے۔ انسان میں جب یہ برداشت پیدا ہو جائے کہ تلخ باتوں ہے اس میں تلخی بیدا نہ ہوتو وہ شہد کی طرح شیری بن جاتا ہے۔ انسان مصائب حجیل کر ہی پختہ ہوکر خوش ذا نقہ بنتا ہے۔ جب چنے کو بیاحیاس ہوگیا کہ مصائب سحیل کا ذریعہ ہیں تو وہ اپنے آپ کو پکوانے کے لئے خندہ پیشانی سے راضی ہوجاتا ہے۔ اِی طرح اِن مصائب اور مجاہدوں کے ذریعے ہی ہم آغوش رحمت بکوانے کے لئے خندہ پیشانی سے راضی ہوجاتا ہے۔ اِی طرح اِن مصائب اور مجاہدوں کے ذریعے ہی ہم آغوش رحمت میں راہ پاسکتے ہیں۔ انبیاء بیٹیل کے معلاوہ بیس راہ پاسکتے ہیں۔ انبیاء بیٹیل کے مجرات اور زندگیاں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی مظہر ہوتی ہیں۔ انبیاء بیٹیل کے ملاوہ ہمی ایسے لوگ ہوتے ہیں جواللہ سے نفع حاصل کے ہوئے ہیں وہ اولیاء بیٹیل ہیں۔ اولیاء بیٹیل کی ایک جماعت وہ ہوتی ہی وابدال بھی نہیں بیچان سکتے تو عوام اُنہیں کیا بیچا نیں گے۔ جو انبیاء بیٹیل کے لفعے ہیں وہ سب اُن کو حاصل

قابلیت نورُحق دال لے حُرُوں کے باغی!امل قابلیت تو نورُحق ہے کیبے بی عشق سٹے جذب اندروں دین کی محساق عشق اور باطنی جذبہ ہے

ہیں۔ وہ اولیاء ایکٹین اور اُن کی کرامتیں اللہ کے حریم میں پوشیدہ ہیں اور وہ اللہ کی رحمتوں سے مستیفید ہیں۔ دین کے بارے میں تیری سستی اس لئے ہے کہ مجھے پی خرنبیں ہے کہ حضرت حق کی رحمتیں ہروقت اور ہر جگہ مجھے اپنی طرف بُلاتی

حضرت الس بن مالک رسی الله یک ارومال اس حکایت سے یہ حقیقت بتانا مقصود ہے کہ انبیاء بھی اور سرمدور الس بن مالک رسی الله یک اولیاء انتہا کے علم سے آگ پانی کا کام کر دیتی ہے۔ مطرت كوتنورمين ڈالنااور ائسس كاپنہ جُلنا ائس ڈاٹا ہے گھر میں ایک شخص مہمان ہوا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ اُن اللظ کا دستر خوان چکنائی وغیرہ سے بیلا ہو گیا۔اُنہوں نے لونڈی ہے کہا کہاُ ہے تنور میں ڈال دو۔سب مہمان جیران رہ گئے۔وہ اُس کے دھوئیں کے منتظر تھے۔تھوڑی دہر کے بعداً ہے تنورے نکال لیا تو وہ یاک سفیداورمیل کچیل ہے صاف تھا۔ لوگوں نے یو چھا: اے صحالی! میر جلا کیوں نہیں اور صاف کیے ہو گیا؟ اُنہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی اكرم ظافظ نے اپنا ہاتھ منداس سے بونچھا تھا'اب پینیں جاتا۔اے شریف آ دی!اگرایک بے جان کو نی ناتا کا قرب حاصل ہوجانے ہے ایسی فضیلت عطا ہوگئی تو عاشق کو کیا پچھ نہ ملے گا۔ اگر کھیے کواینٹ پھر ہوتے ہوئے ایسا مقام ل گیا توانسان کو اِس سے زیادہ شرافت عطا ہوسکتی ہے۔

مہمانوں نے لونڈی سے بوچھا کہ حضرت اُنس باللؤ تو اِس رازے واقف منے تو نے کیوں ہے سوچے سمجھےرو مال آ گ میں ڈال دیانج لونڈی نے جواب دیا کہ میں ہے سمجھے ہوئی تھی کہ حضرت آنس ڈٹاٹٹ غلط حکم نہیں دے سکتے تھے۔ میں اللہ کے نیک بندوں ہے اُمیدر کھتی ہوں کہ یہ کپڑا کیا چیز ہے اگر یہ مجھے بھی تھم دیں کہ آگ میں کود جا' تو میں لیکے اعتقاد ے اللہ کے بھروے پر اپنائر اُس میں ڈال دوں گی۔اے دوست! مردوں کا اعتقاد اُس خادمہ ہے کم نہیں ہونا جا ہے كەمردكادل اگراس خادمەك كم درج پر بوقوده دل نبيس ب بلكه پيد بـ

جوكه ياني كى بيايس مرنے كے قريب مقام محضور بھا كاكزر موارا پ بھانے ديماك قافلے كے لوگ اور جانور بياس سے بے حال ہو گئے ہيں۔آ پ تالل كوأن لوگوں كى حالت ير بہت رقم آيا۔آپ تالل نے فر مایا: جلدی کروال ٹیلے کے چھے پہنچو۔ایک جیشی ایک اونٹ پر پانی کی مشک لے کرجار ہائے اُے اونٹ سمیت



کیب فان خواہدت ایں نفس خسک پیند کئیب خس کئی بگذار و کسس ترایکمید نفس فانی چیزوں کا خواہش ندہے کے کسی کھینی کمائی کرسے ایسی کے بس ایسی کیا ہے۔

میرے پاس پکڑ کرلے آؤ۔ وہ لوگ اِس جشی کو پکڑ کرلے آئے۔ اُس نے پو چھا: جھے کس کے پاس لے کرجارہ ہو؟ اُنہوں نے کہا کہ اُس کے پاس لے کرجارہ بیل جوجانوں کے نور بیں اور گلوقات میں سب سے بلند مرتبہ بیل اُنہوں نے آنحضور نظافی کی تعریف کی حبثی بولا: تو پھر تو یہ وہی جادوگر ہے جس نے پچھلوگوں کو اپنے جادو سے مغلوب کرلیا ہے۔ میں اُس کے پاس بالکل نہیں جاؤں گا۔ وہ اُسے کھینچ تان کر زبروی نی اکرم نظافی کے پاس لے آئے۔ آپ نگافی نے بیاسوں سے فرمایا کہ اپنے برتنوں میں اِس منشک سے پانی بھرلو۔ خود بھی پی لواور اونٹوں کو بھی بلادو۔

آ مخصور تالیقی کی برکت سے پانی اتنازیادہ ہوگیا کہ اُبرکوبھی اُس مَشک پردشک آنے لگا۔ جبٹی کی ایک مَشک سے سارا قافلہ اور جانور سیراب ہوگئے۔ یہ واقعہ غیر معمولی تھا۔ دراصل یہ پانی مَشک سے نہیں آرہا تھا۔ مَشک تو ایک پردہ تھا۔ اصل پانی غیبی جشمے ہے آرہا تھا۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ پانی کو ہوا بیں اور ہوا کو پانی میں تبدیل کردیتی ہے۔ اُس کی قدرت بغیرا سباب اشیاء کو عدم سے وجود میں لے آتی ہے۔ چونکہ انسان بھین ہی سے اشیاء کے وجود کو اُسباب سے متعلق کرتا آیا ہے اُس مَشک کو آڑیا سبب بنادیا گیا۔

چونکہ ہم مُسبّ الاسبب یعنی ذات خداوندی سے عاقل ہیں اس لئے اُسباب کی طرف ماکل ہوتے ہیں۔ جب
سب اُسباب مُنقطع ہوجاتے ہیں جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس کو پکارتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ تبجب
ہے اب کیوں میری طرف متوجہ ہوا ہے؟ بندہ اپنی عاجزی سے عرض کرتا ہے: اللی ! میری توبہ میں اب اُسباب پرسمارا
نہیں کروں گا۔ اِس توبہ کرنے والے سے اللہ فرماتا ہے: ہم جانے ہیں انسان عَبد میں بہت کم زور ہے توبہ کرنے کے
بعد بھی وہی پچھ کرنے لگتا ہے جس سے توبہ کی تھی۔ قرآن پاک میں ہے: جہنمی کہیں گے کہ اے رب! ہمیں وُنیا میں لوٹا
دے تو ہم نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اگر وہ لوٹا بھی دیئے جائیں تو پھر بلیف جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا:
"ہمارا کام اِحسان اور وہا ہے خواہ بندہ بدعہدی اور گناہ ہی کرے'۔ چونکہ انسان نے اصل ذات کا مُشاہدہ نہیں کیا اِس
لئے اُس کی اَسباب سے وابستگی قابلِ معانی ہے۔ جبشی کے مقلیز ہے کے پانی کی کثرت کود کھے کر گانے کے لوگ جران

سب کوسیراب کرنے کے بعد آنخصور تالیج نے غلام سے کہا کہ جاؤ۔ حبثی غلام کے دل میں اللہ نے ایمان کا پودا اُگا دیا۔ اُس کی آئکھیں روشن ہو گئیں اور اُس کے سامنے آسباب کی کوئی حقیقت ہی نہ رہی۔ وہ جبشی غلام اپنی آئکھوں میں آنسو جرلایا اور اُسے اپنا آقا اور گھریاد ہی نہ رہے۔ اللہ نے اُس کی حالت میں بلجل بیدا کر دی اور وہ مقام جرت

> عاشق مُص نُوع أو كافر لَوَد ادرالله كركسي بنانَ بُرنَ چيز كاعاشَ كافر بَ

عاشق صُنع حسبُ دا بافر بُوُد جو الله کونسل کا عاشق ہودہ بامُراد ہے میں چلا گیا۔ آنحضور تا پیلے نے اُس پر بہت شفقت فرمائی اور جیرت سے اُسے مقام صحو میں لائے۔ اُس نے حضور تلاکیا کا ہاتھ پکڑا اوراُ ہےاہے جہرے پرمُلا اور دست بوی کی۔اُس عبشی کارنگ جورات کی طرح سیاہ تھا' دن کی طرح مُنوّ رہو گیا۔وہ خوشی کی مستی میں اِس طرح روانہ ہوا کہ اُسے اپنے تن من کی خبر نہ تھی۔اُسے واپس آنے میں تاخیر ہو گئی تھی۔اُس کے آتانے أے دیکھا تو جیران رہ گیا۔ اُس نے گاؤں والوں کو بلا لیا کداونٹ اور پکھال تو میرے ہیں لیکن کالے چبرے والا غلام کہال گیا؟ غلام کے چبرے کا نوراُن سب پر غالب آ رہا تھا۔

ما لک نے سوجا کہ شاید اِس محض نے غلام کو مار دیا ہوا دراونٹ اُسے یہاں لے آیا ہو۔ آتانے پوچھا: اے محض! تو کون ہے اور میراغلام کہاں ہے؟ اُس نے جواب دیا: اے آتا! میں ہی تیراغلام ہوں۔ آتا بولا: تُو تو مجھے کوئی تُرک یا یمنی لگتا ہے جبتی نہیں ہے۔اُس نے کہا: آ قامیں تیراغلام ہی ہوں کیکن اللہ کی مہر بانی کے ہاتھ نے مجھے مُعور کر دیا ہے۔ میں صدرے ملا ہوں اور اُس نے مجھے بدر بناویا ہے۔ آقانے کہا: میں نہیں مانتا 'وُ بتا کہ میراغلام کہاں ہے اور اُس کے ساتھ کیا ہوا؟ غلام بولا: اے آتا! اگر میں تہمیں وہ سب راز کی یا تیں بتا دول جو مجھے خریدنے کے بعد میرے اور تیرے درمیان ہوئی ہیں تو پھر تو تھے کو یفین آ جائے گا۔اگر چہ میری رنگت بدل گئی ہے کیکن رُوح اور اُس کے معاملات تو رنگ و

جس طرح اُس آتا کی نظر تھن رنگ پرتھی اورجسم پرتھی اور اِس لئے وہ غلام کوئییں پہچان رہا تھا اِی طرح جو ظاہر بین ہیں اور صرف جسم کو بیجائے ہیں وہ اولیاء ہوئی کونہیں پیجائے ہیں۔جس کو بیاس ہوتی ہے وہ منکے اور مشک پر نظر نہیں کرتا' وہ یانی کود کھتا ہے۔ جوجان کو پہچانتے ہیں وہ تعدُّ داور شخص ہے مُبرّ ا ہوتے ہیں۔ وہ دریائے وحدت میں ڈو بے ہوئے ہوتے ہیں۔ رُوح کی پیچان صرف رُوح کے ذریعے بھی ہوتی ہے لہٰذا اپنی رُوح کے ذریعے اولیاء ﷺ کو شاخت کرو۔اُن کوابنا دوست مجھوا وراُس آتا کی طرح نہ بنوجس نے اپنے غلام کو گمان سے غیر سمجھا۔

این رُوح کواولیاء ﷺ کی رُوح کاغیرمت مجھو۔ دونوں رُوحوں میں وحدت ہے۔ بحض اُن کی قرارگاہ کی صورت مخلف ہونے کی وجہ سے بظاہراختلاف مے جیما کہ هیقتِ ملکتہ نے بال ویر اختیار کر لئے تو اُس میں پرواز کی قوت آ تنی عقل نے إدراكِ حق كى شان وشوكت حاصل كرلى۔ چونكه فرشتے اور عقل ميں حقیقی وحدت ہے لبذا وہ ايك دوسرے کے مددگار ہیں۔اُن دونوں میں اِس طرح کا اِتحاد ہے جیسا کہ ایک چیز کی رُواور پُشت میں اِتحاد ہوتا ہے۔ اِسی اِتّحاد کی وجہ سے دونوں اللہ تعالیٰ کو پہچانے میں مُتحِد ہیں اور دونوں آ دم علیہ کے لئے مددگار اور مجدہ کرنے والے ہیں۔جس طرح

درمیان این دوفرتے لب خفیست 🕴 خود شناسد آنکه در رُوسی عُفیست ان دونوں باتوں میں باریک فرق ہے 🕴 نیکن جربیجاناتے وہی تاڑنے می متازیے فرشتے اور عقل میں اِتحاد ہے اِی طرح نفس اور شیطان میں اِتحاد ہے اِی لئے بید دونوں آ دم ﷺ کے دخمن اور حاسد ہے۔نفس اور شیطان نے آ دم ملائلا کا صرف جسم دیکھا تو سجدے سے انکار کر دیا۔عقل اور فرشتے نے اُن کے نورِ باطنی کو دِ یکھا تو اُن کے سامنے بھک گئے ۔عقل اور فرشنے کی آئکھیں اُس نور ہے روثن ہو گئیں ۔عقل اور فرشنے کی وحدت اور نفس اور شیطان کی وحدت کابیان اِس لئے بیوری طرح بیان نہیں ہوسکتا کیونکہ تم اِس کے سمجھنے کے اہل نہیں ہوتہہارے سامنے اِس بات کی تشریح ایسی ہی ہے جیسے یہودی کے سامنے انجیل کی تلاش یا بہرے کے سامنے سارنگی ہجانا۔ اللّٰدِنْ وَكُولُولِيا مَا جِن كَى بِنَا يِرِيدِ اكِيا جُولُكُ أَمُرارِ سِمِطَةَ كَالِلَ مُوتِ بِينَ وَمَقْصِل بَتَاكَ اللّٰدِنْ فِي مِحْدِيدِ الْحَرِيدِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال النِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ ہے تو حقائق خود بخو دہمجھ میں آ جاتے ہیں۔حضرت مریم ملٹلا کوحاجت اور ضرورت ہوئی تو اللہ نے بچے کے ذریعے تشریح کرا دی۔حضرت عیسیٰ ملیلہ گہوارے میں ہی اُن کی پاک دامنی کے شاہد بن گئے۔جس طرح حضرت عیسیٰ ملیلہ 'مریم عِنْهَا کے بُحَ و بدن تھے اور گواہ بن گئے اِی طرح تمہارا ہر ہر بُحَ و بدن قیامت میں تمہارا گواہ بن جائے گا۔اگر تُو تشریح کا مستحق نہیں ہے تو بڑے سے بڑا مقرر بھی حمہیں نہیں سمجھا سکے گا۔اللہ نے جو کچھ بیدا فر مایا ہے وہ مخلوق کی ضرورت پوری کرنے کے لئے ہے۔ آ سانوں کی تخلیق بھی مخلوق کی ضرورت اوراحتیاج کی وجہ سے ہے۔ تو جو بھی مختاج ہوگا اور اُس میں طلب صادق ہوگی' وہ ضرور مقصود حاصل کرے گا۔ رحمت کی اصل اور سر مابیا نسان کا اندرونی درد ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ضرورت کی چیز بہنچ جاتی ہے۔ در دہوتو دوا حاصل ہو جاتی ہے۔ فقیر ہوتو سامان مل جاتا ہے۔ پانی کی تلاش نہ کر پیاس پیدا کزیانی خود بخو د تیرے یاس بھنج جائے گا۔



جُمُلِهِ معشوقاں شکارِعت انتقاں کیوکڑنا معشق عاشقوں کومیشی برئیرنا کردیتے ہیں

دِلبِرانِ بَرُ بِيدِلانِ فِيتِ مَرْ بِيالِ الْ فِيتِ مَرْ بِيالِ معنوق عاشقوں کی جان کیلئے امتحان ہوتے ہیں وہ غلام جس پر نبی اکرم ظافیۃ نے مہر پانی فرمائی اپنے گاؤں میں پہنچ کر لوگوں کو آنخصور ظافیۃ کے کرم کی باتیں بتانے لگا۔ وہاں کی ایک عورت آنخصور ظافیۃ کے پاس آئی۔ دو مہینے کا بچے اس کی گود میں تھا۔ پچے نے فورا کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ظافیۃ پرسلام ہو'۔ اس کی مال غصے ہے بولی: چپ رہ یہ بات تجھے کس نے سجھائی ؟ بچے بولا: وہ تو تیرے سر پر ہے لیکن تُو دیکھ نہیں رہی۔ اپنی نگاہ او پر کر جرائیل طافیۃ ہاں موجود ہیں اور وہ بی جھے بیسب پچھ بتارہ ہیں۔ وہ جھے رسول ظافیۃ کی صفات بتارہ ہیں۔ پھررسول اللہ ظافیۃ نے ہے بوچھا: اے بیے: تیرانام کیا ہے؟ اس نیچے نے بوجواب دیا اللہ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے لیکن چند نالائقوں کے نزدیک عبدالعو گئی ہے۔ میں مؤول سے بیزار ہواب دیا اللہ کے نزدیک میرا نام عبدالعزیز ہے لیکن چند نالائقوں کے نزدیک عبدالعو گئی ہے۔ میں موجود ہیں۔ ہوں۔ اس وقت جنت سے ایک خوشبو آئی جے مال اور نیچے دونوں نے سونگھا اور آنخصور ظافیۃ کے گرویدہ ہو گئے۔ بچ

> کوبرنسبت بہت ہم این ہم آل کوئرنست کی دیجہ دو رہی ہے اور دو ہی ہے

بركه عاشق ديدسش معثوق دال بس كرزُ عاشق ديجهه ائس كرمعثوق سبحد

حضر میجی مطالب اور سلیک شخص کاجانور وس کی زبان سیکھنے ایک شخص حضرت موئی علیائے پاس آیا اور عرض کی کہ جھے حیوانات کی زبان سکھا کی درخواست کرنا اوراُن کا اللہ کی اجازت سے قبول کر لیننا دیں۔ اُن کی باتوں سے شاید میں کوئی دین کی عبرت حاصل کرلوں کیونکہ انسانوں کی باتیں تو روثی کیا اور مکر وفریب ہی کے لئے ہوتی ہیں۔ ہوسکتا ہے حیوانات آخرت ہی کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہوں۔حضرت مویٰ طائیلانے فرمایا: بیرخیال نہ کر کیونکہ اِس میں بہت سے خطرات ہیں۔ عبرت اور آگاہی کتاب یا گفتگو سے حاصل نہیں ہوتی۔ بیرخدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ روکنے سے انسان اورمُصِرَ ہوجاتا ہے۔ وہ محض بھی اُن کے بیچھے پڑ گیا۔اُس کے إصرارے عاجز آ کر حضرت مویٰ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور عرض کرنے گئے۔اللہ نے فر مایا: اُس کوسکھا دو۔حصرت مویٰ علیثیںنے عرض کیا: الہی !اگر اُس کو سکھا دوں گا تو وہ اِس کے نتائج سے شرمندہ ہوگا اور افسوں کرے گا۔ باإختيار اور باقدرت ہونا ہر شخص کے لئے بہتر نہيں ہوتا۔قدرت کا نہ ہونا انسان کو پر ہیز گار بنادیتاہے۔

فقر میں انسان کو بہت ہے گناہوں پر قدرت نہیں رہتی اِس کئے فقر باعثِ فخر ہے۔ مال دارا پنے مال کے ذریعے بہت ہے گناہوں میں ملوّث ہوجا تا ہے اِس لئے مردُ ود ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے اِس میں غلط قتم کی تمنا کمیں پیدا ہوجاتی ہیں جن سے وہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُس کی بیرعادت ایسی بگڑ جاتی ہے کہ دہ ہر وفت تمنا وُل اور خواہشوں میں گھرا رہتا ہے۔اللہ نے کہا بہ تو وہ جانوروں کی باتیں مجھنے سے عاجز ہے لیکن اگر ضد کرتا ہے تو اُسے یہ قدرت دے دے۔انسان کا اِختیار ہی اُس کو جزا اور سزا کامسحق بنا تا ہے۔ بے اِختیار کے فعل کا کوئی اِعتبار نہیں ہے۔عبادات میں چونکہ انسان کو اختیار حاصل ہے ای لئے اُن میں خوبی ہے۔آسان کی گردش اِضطراری ہے اِس کئے اُس پر نہ تُواب ہے اور نہ عماب ۔ اللہ تعالی جب محاسبہ کرے گا تو صرف اختیاری اُفعال ہی کا کرے گا۔ کا سُنات کی ہر چیز اللہ کی سبیح خواں ہے لیکن بیاس کی اضطراری سبج ہے اِس لئے اُس کا کوئی ثواب نہیں۔انسان کو سکّوَ مُنسَاً کی نصیلت اِس لئے حاصل ہوئی ہے کہ اُس میں بُرائی کی بھی قدرت ہے اور بھلائی کی بھی۔قر آن یاک میں اللہ نے قرمایا:''ہم نے بی آ دم کوعزت تخشی'' نیک عمل کرنے والے دوسروں کے لئے بھی راحت کا سبب بنتے ہیں اور کا فرسب کے لئے مصیبت ہوتے ہیں۔ انسان کی جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں وہ سب اُس کے اِختیاری اَفعال پر ہیں۔دوزخ میں جا کر دوزخی بھی عبادت کریں گے لیکن وہ اُن کی اِضطراری عبادت ہوگی جوغیر معتبر ہے۔انسان کو اُس وفت کی قدر کرنی جاہیے جس میں اُسے اِختیار

يول گوامت نيت ثرُدوولي تباه الريحليف كى بزاشت كى كوابى نبيرتن ترادعواي تباه

عثق چوڻ عولي جَفا دِيدن گواه عِنْ الك معوى بادر دائشان كا كواه

حاصل ہےاور وہی اُس کے نفع کا سرمایہ ہے۔ جب قدرت باقی نہ رہے گی تو نیکی کرنا پچھ عنی نہیں رکھتا۔ حضرت مویٰ طایعیائے أے بہت سمجھایا کہ ایسا تمہارے لئے نقصان دہ ہوگا مگر اُس کے بہت زیادہ اِصرار پراُنہوں نے اُسے مرغ اور کتے کی بولی مجھنا سکھا دیا۔ اُنہوں نے فرمایا کہ اللّٰد کی طرف سے اتنا ہی سکھانے کی اجازت ملی ہے۔ صبح کے وقت آ زمائش کرنے کے لئے وہ گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ خادمہ نے اندرے دستر خوان لا کرجھاڑا اور أس میں ہے بچاہواروٹی کا ککڑا گرا۔مرغ نے فوراْ وہ ککڑا اُ چک لیا۔ کتے نے اُے کہا کہتم ظالم ہؤ تُو تو متی میں ہے گرے پڑے دانے تلاش کر لیتا ہے اور میں ایسا کرنے ہے عاجز ہوں۔اگر تُو روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتا تو اُسے میں کھا کر گزارہ کرلیتا۔مرغ نے کہا بٹم نہ کر کیونکہ اللہ اِس سے بہتر بدلہ دےگا۔کل آ قا کا گھوڑا مرجائے گاتم گوشت کھانا۔اُس مخض نے جب بیر مُنا تو فوراً گھوڑا فروخت کر دیاا<mark>ور مرغ' کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔</mark>

دوسرے دن پھرمرغ روٹی کا ککڑا لے اُڑا۔ پھرمرغ اور کتے کے درمیان وہی گفتگو ہوئی۔ اِس مرتبہ مرغ نے کتے ہے کہا کہ وہ گھوڑا دوسری جگہ جا کرمر گیا ہے۔لیکن کل اُس کا خچر مرجائے گا اِس لئے تیرا پیٹ یقیناً بھرجائے گا۔اُس شخص نے اُس دن خچر بھی چے دیا۔ تیسرے دن پھراییا ہی واقعہ ہوا۔ کتا مرغ سے بولا: اے جھوٹوں کے سردار: تُو مجھے بھوکا مارنے پر تُلا ہوا ہے۔مرغ بولا: اُس نے خجر جلدی ہے جج دیا اور وہ وہاں جا کرمر گیا لیکن کل اُس کا غلام مرجائے گا۔ خوب روٹیاں پکیس گی جو کتوں میں اور ما نگنے والوں میں تقسیم کی جا کمیں گی۔اُس شخص نے غلام کو بھی چھے ڈالا اور نقصان ہے نے گیا اورا بی جانوروں کی باتیں سمجھنے کی خوبی کی وجہ ہے بہت خوش تھا کہ جب ہے میہ بولی سیھی ہے بُری قضا کی س تھے ہے گیا ہوں۔اگلے دن گلڑے ہے محروم کتے نے کہا: او بکوای مرغ! تُو کب تک جھے چکر کرے گا اور جھوٹ یو کے گا؟ مرغ بولا: میری قوم جھوٹ نہیں بولتی۔ ہمیں اگر کہیں بند بھی کر دیا جائے تو مُؤ ڈن کی طرح سیجے وقت پراذان

دے دیتے ہیں۔ جس طرح مرغ آسانی سورج کے طلوع ہونے ہے آگاہ ہوجاتا ہے اِی طرح اولیاء پیشیز حق تعالیٰ کے پاسبان ہیں اور انسانوں میں جو اُسرار خداوندی ہیں اُن کو پہچان لیتے ہیں۔مرغ ہے تو تبھی بھارغلطی ہوہی جاتی ہے اورمعصوم تو صرف انبیاء ﷺ ہیں یا جبرائیل ملینا جو وی لاتے تھے۔ مالک نے مرغ کی بات کوئن کرغلام کو ﷺ دیا اورغلام دوسرے گھر میں جا کر مرگیا۔ مالک نقصان سے نئے گیالیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آ گے قضا اُس کے لئے کیاا نظام کر رہی ہے۔ یادر کھو! اگر تیرے مال کا پچھ نقصان ہوتا ہے توغم نہ کر اُس میں کوئی نہ کوئی نفع ضرور ہوتا ہے۔ کتے کے بُرا بھلا کہنے ہے مرغ نے

🔻 چوں گواہت نیت شدُدعوی تیاہ عِثْنَ ايم مُونِي ہے در دِاشكِنا أَس كا كواہ 🕴 اُرْتحلیف كى بِالشت كى گواہی نہیں تراد وای تباہ

عِثْق چوڭ عولى جُفا دِيدِن گواه

بتایا که قکرنه کرو ما لک ایخ نقصان دوسرول پر ڈالٹا رہا ہے لیکن اب وہ خودکل مرجائے گا۔ اُس کے تم میں وارث گائے ذن کریں گے۔کل تجھے خوب چکنی غذا کھانے کو ملے گی۔ وہ بے وقوف اپنی تھوڑی ہی تکلیف ہے بھا گالیکن نتائج پر نگاہ

درویشوں کےمجاہدےاورجسم کی ہے آ رامی اِس مجہ ہے ہوتی ہے کہ اُن کا نفع حاصل ہو۔انسان جو پچھ بھی کرتا ہے بدلے کے لاکچ میں کرتا ہے۔ بے غرض کام تو اللہ تعالیٰ کی ہی صفت ہے۔ اولیاء ٹیٹیٹیج چونکہ اخلاق خداوندی حاصل کر لیتے میں۔ اِس کئے اُن کے کام بھی بے غرض ہوتے ہیں۔اللہ کے کام بے غرض اِس کئے ہیں کہ وہ بے نیاز ہے اور انسان کے کام غرض پر اس لئے ہیں کہ وہ محتاج ہیں۔ بچے بھی جب تک ایک دوسری اچھی چیز نہیں دیکھ لیتا پہلی چیز کونہیں چھوڑ تا۔ دُنیا کے سارے کام عوض اور بدلے کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ہم کسی کوسلام کرتے ہیں تو بدلے میں اُس کے سلام کا انتظار ضرور کرتے ہیں۔صرف اللہ کی طرف سے جوسلام بھیجا جاتا ہے وہ غرض سے خالی ہوتا ہے۔ تُو بھی اُس سلام کی جنتجو کر۔ میں نے اہل الله کی زبان سے اللہ کا پیام وسلام سُنا ہے۔ میں اُسی سلام کی توقع پرعوام کا سلام دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور سنتا ہوں کہ شاید اُن بی میں ہے کوئی اِس طرح کا سلام ہو۔ اہل اللہ کا سلام اللہ کا سلام اِس وجہ ہوجا تا ہے كەأنہوں نے اپنے آپ كوفتا كرديا ہے اور اب وہ فنافى الله اور باتى باللہ ہيں۔ اِس لئے اُن كى زباتوں پراسرار خداوندى ہوتے ہیں۔مجاہدوں اور ریاضتوں ہے جسم کوفنا کیا جاتا ہے تو رُوح زندہ اور توی ہوجاتی ہے۔اہل اللہ کو بیدرجہ اِی لئے

جانورول کی بولی سیجھنے والے نے جب مرغ کی زبانی اپنی موت کی خبر شنی تو گھبرا گیا اور فوراً حضرت مویٰ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔حضرت مویٰ علیمانے فرمایا کہ دوسری چیزوں کوفروخت کر کے جس طرح تو نقصان ہے بچتار ہاہے اِی طرح اب اپنے آپ کوبھی فروخت کر دے۔ تُو نے اپنا نقصان دوسروں کے گلے ڈالا۔ یہ باتیں جب تک بھید میں تھیں میں اِسی وقت سمجھ گیا تھالیکن تُو اپنے نُرےانجام کواب سمجھا ہے۔ وہ کہنے نگا: مجھےاب اور شرمندہ نہ کریں۔ میں بہت

نالائق ہوں میں نے نالائقی کی لیکن آپ مہربانی فرما کراچھابدلہ عطا کر دیں۔

موی علیظانے کہا: اللہ کی سُقت عام طور پر یہی ہے کہ قضا وقد رنہیں نلتی ہے لیکن میں انصاف کرنے والے سے یہی کہوں گا کہ مرتے وقت تُو ایمان ساتھ لے جائے۔ایمان کے ساتھ جائے گا تو ٹھیک رہے گا۔موئن کی اصل زندگی حاصل ہوجائے گی۔حضرت موی الیس ابھی ہیر ہاتیں کرہی رہے تھے کہ أے متلی شروع ہوگئی اور نزع کی کیفیت طاری ہو

دِل مُرْمُبِرِ مُسلِمان مِا فَدَاسَت 🕴 كُومُهَارِ بِيَغْ حِن بِرَتَافَت إِسَتَ

گئی۔اے انسان! تُو حضرت موکی علینگا کی نصیحت سُن لے اور قضا وقد رہے ککرانے کی کوشش نہ کر۔ حضرت موکی علینگانے اُس کے لئے دُعا کی یاالٰہی! اِس گنبگار کی خطا پر گرفت نہ فرما اور اپنی شہنشاہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُسے معاف فرما دے۔اُس نے زیادتی کی ہے' ہیں نے اُسے بہت سمجھا یالیکن بیدنہ مانا۔ا ژدہے پرصرف اُس شخص کو ہاتھ ڈالنے کا حق ہے جس کی لاٹھی اژد ہا ہنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اِسی طرح جوابے ہونٹ بندنہیں رکھ سکتا اُس کے لئے غیب کے داز جاننا مناسب نہیں ہے۔ یہ خض اہل نہ تھا' رازے واقفیت حاصل کر کے تباہ ہوا۔

حضرت موی ایس کی وعا پراللہ نے فرمایا: ہم نے اُسے ایمان عطا کیا۔ اگرتم چاہوتو ہم اُسے دوبارہ زندگی بخش دیں۔
اور صرف اُسے ہی نہیں بلکہ تمام مُر دوں کو زندگی بخش دیں۔ حضرت موی علیسا نے عرض کیا: یا الّٰہی! یہ وُ نیا تو فنا کی جگہ ہے۔
اگر زندہ ہو بھی گیا تو بھر مرے گا۔ اِس لئے اُسے دائی زندگی بخش دے اور دو سرے مُر دے بھی جو آ ب کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں اُن پر بھی رتم فرما کیونکہ قر آ ن میں فرمایا گیا ہے 'نیفینا تمام مخلوق ہمارے سامنے حاضر هُدہ ہے' ۔اے لوگو! سجھ لوکہ جسم اور مال کا نقصان جان کے لئے نفع اور وبال سے رہائی کا سبب بنمآ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ مجاہدے کر کے جسم کو گھٹائے تا کہ رُوح کا بڑھاؤ حاصل ہو جائے چونکہ جسم کے گھٹاؤ سے رُوح کی بالیدگی ہوتی ہے۔ اِس طرح انسان کو حبر اور شکر کرتا انسان کو قدرتی طور پر جو جسمانی محال تو گایف پہنچتی ہیں وہ بھی اِختیاری مجاہدوں کا کام کرتی ہیں اُن پر انسان کو صبر اور شکر کرتا جی اُس اُن مصائب بھکم خداوندی پہنچتے ہیں وہ ریاضت اور بجاہدے کا کام کرتے ہیں۔ گواللہ نے اپنے تھم سے جاہدے ہو کیا گا میا کرتے ہیں۔ گواللہ نے اپنے تھم سے جاہدے پر لگا دیا ہے اِس لئے وہ مصائب شکر ہے کا سبب ہیں۔

ایک عورت کی اولاد کا زندہ مذربہنا، اسس کا ایک عورت ہرسال بچ بغتی لیکن وہ چھ ماہ کا بھی نہ ہوتا الند سے شکوہ اور اللہ تعالیٰ کا اسے جوائی کہ ہر جاتا۔ وہ عورت روئی کدا فداوندا! میں نو ماہ کا بھی نہ ہوتا کی مصیبت جھیلی ہوں اور صرف تین چار ماہ اپنے بخے سے خوشی حاصل کرتی ہوں۔ اُس عورت کے لگا تارمیس بختی مصیبت جھیلی ہوں اور صرف تین چار ماہ اپنے بخے سے خوشی حاصل کرتی ہوں۔ اُس عورت کے لگا تارمیس بختی ای طرح مرے تو اُن مصائب نے اِس کے لئے مجاہدوں کا کام کیا اور اُس پر اُسرار غیب نمودار ہونے لگے۔ ایک رات خواب میں اُس نے جنت دیکھی۔ حدیثِ قُدی ہے کہ '' میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کونہ کی آئی نے جن طرح اپنے قرما ورزے وہ کی کان نے شنا اور نہ وہ کسی کے دل میں گزریں''۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نور کو جنت کا بھی ذکر ہے۔ وراصل جنت کی حقیقت انسانی فہم سے جراغ محض انسانوں کے فہم کے لئے فرما دیا ہے ای طرح جنت کا بھی ذکر ہے۔ وراصل جنت کی حقیقت انسانی فہم سے

پہنچ ہے از درُول مامُورِ اُو اندرے بابخِل حاس اُس کے عکم بیں

پنج بینے از برول میسور اُو باہر کے پانجوں حاس اُس کے تابع بیں بالاتر ہے۔ وہ عورت اُس (جنت) کود کھے کراُس کی جمّل ہے مُست ہوگئی۔

اُس نے ایک کل پراپنا نام کلھا ہوا دیکھا۔اُس کو وہاں بتایا گیا کہ بیغت تہمیں دینے کے لئے بنائی گئی تھی لیکن تم
عبادات میں ذرا کا ہل تھیں۔اللہ نے تمہارے لئے یہ صیبیتیں مقدر کر دیں تا کہ وہ عبادت کے قائم مقام بن جا کیں۔
جب تک اُسرار فیبی کی دیکھنے والی آ تکھیں میسر نہ آ جا کیں انسان انسان نہیں بنآ۔جس قدر مصائب ہیں اُن میں حکمتیں
ہیں اور وہ مصائب بسااوقات انسان کے فاگدے کے لئے نازل کئے جاتے ہیں۔ اِس طرح سمجھو کہ کی شخص میں خون
کی زیادتی تھی لیکن وہ فصد نہیں کھلوار ہا تھا۔ قدرت نے اُس کی تکسیر جاری کر دی جس سے وہ بخار سے نکج گیا۔ ہر پھل
میں مغز ہوتا ہے جو تھیلئے سے افضل ہے۔ اِس طرح انسان میں مغز ہے جو رُوح ہوا ور چھلکا اُس کا جسم ہے۔اگرانسان میں مغز ہوتا ہے جو تھلکا اُس کا جسم ہے۔اگرانسان میں مغز ہوتا ہے جو تھلکا سے کا جسم ہے۔اگرانسان میں مغز ہوتا ہے۔ حفاظت کی چیز رُوح ہے 'جسم
آدم مالیہ کی اولا دہے تو اُس کو اسپنے باپ کی طرح رُوح کا مر بی اور طالب بنتا چاہیے۔حفاظت کی چیز رُوح ہے 'جسم

اس كا مطلب ہے كه بيموت خود نعمت كى طرف دعوت ہے۔ أن لوگوں كے لئے ہے جو إس كوالله كى مهر ياني سجھتے

بُر مُرادِ امرِ دل سٹ مباترہ دل کی مُراد کے مطابق جلنے والے بن گئے ہیں

ہمچنیں ہر پہنچ جِس چُوں نائزہ اِس طرح پانچوں حاسس ٹونٹی کی طرح

ہیں۔ جولوگ موت کومصیبت مجھتے ہیں اُن کے لئے میہ بلائی ہے۔ جوموت کو پوسف ملیشا کی طرح محبوب مجھتا ہو وہ اُس یر جان قربان کر دیتا ہے۔موت ہرانیان کے ساتھ وہی معاملہ کرتی ہے جس کی وہ موت سے تو قع رکھتا ہے۔ جو اُسے دوست سمجھتا ہے اُس کے ساتھ دوستوں کا معاملہ کرتی ہے۔ جو اُس کو دشمن سمجھتے ہیں اُن کے ساتھ دشمنوں کا سامعاملہ کرتی ہے۔ موت کی مثال آئیندکی کی ہے۔ انسان جیسا خود ہے ویسا ہی اُس کے لئے آئیند ہے۔ اگرخود حسین ہے تو آئینہ بھی اُس کے لئے حسین ہےاورا گرخود کالا اور بھدا ہے تو آئینہ میں بھی کالا اور بھدا ہی ہوگا۔ جوموت ہے ڈرتا ہے تو دراصل ایے آپ ہے ہی ڈرتا ہے۔اگرانسان خود بھیا تک ہے تو اُس کوموت بھی بھیا تک نظر آئے گی۔موت کی اچھائی نُرائی خود انسان کی اندرونی انتھائی بُرائی کی طرح ہے اور جوانتھائی پایُرائی انسان کو پیش آتی ہے وہ خود اُس کی اپنی کاشتداور پردا ہے۔ ہوتی ہے۔ انسان کے اُفعال کی جزااور سزاصورت کے اِعتبار سے مُشابہ نہیں ہوتی جیسے کام کی اُجرت اور اُس کا معاوضه مُشابِهٰ بِين ہوتے۔

اگرانسان دُنیامیں کسی بُرائی ہے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بددُعا کا متیجہ ہوتا ہے جس برأس نے ظلم کیا ہو۔اگر تُو کے کہ میں نے تو کسی پر جُمت نہیں دھری جھے سزا جُمت کی صورت کیوں ملی؟ توبیہ تیری علطی ہے۔ تُو نے کوئی نہ کوئی دانہ ہویا جس کا پھل پایا۔حالانکہ دانہ اور پھل میں بھی کوئی مُشابہت نہیں۔انسان کے نطفہ کے منتیج میں جو بخیہ بیدا ہوتا ہے وہ بھی تو خدمتگار اور مددگار ہوتا ہے اور بھی سانپ کی طرح مُو ذی۔اگر انسان کا نُطفہ سانپ بن سکتا ہے تو

لاتھی سے سانپ بننے پر تعجب کیوں ہے۔

انسان کی عبادت کا ثمرہ جنت ہے اور جو نیک اعمال وہ کرتا ہے وہ پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوں گے۔انسان جو کار خیر کرتا ہے اُسے درختوں کی صورت جنت میں ملیں گے۔عبادت کا ذوق شہد کی نہراورعشق الہی کی مستی وشوق شراب کی نہر ہے گا۔ اِن نہروں کے اُسباب نہروں کے مُشابہ نہیں ہیں۔ بیسب چیزیں اور اُن کے اُسباب جس طرح اب بندوں کے اختیار میں ہیں' جنت میں بھی اُن کے اِختیار میں ہو کئے۔جس طرح وُنیا کی اشیاءانسان کوجلاتی ہیں تو دوزخ کی آگ بھی جلائے گی۔انسان کی وہ یا تیں جو دوسرےلوگوں کے لئے سانپ اور پچھو کا کام کرتی ہیں وہ ہی دوزخ کے سانپ اور پچھو بنیں گی۔انسان وُ نیا میں لوگوں کو دھوکے دے کر پریشان کرتا تھا اِی طرح دوزخ میں خود کو پریشان دیکھےگا۔ دوستوں ہے جھوٹے وعدے کر کے اُن کوا نظار کی تکلیف میں مبتلا کر کے منتظرینا تا تھااب خود (حساب کے ) انتظار کی تکلیف اُٹھائے گا۔انسان اپنے غصّہ کی آ گ کو بچھانا جاہے گا تو وہ را کھ میں دب جائے گی اور کسی بھی

میرود هر پنج حِن دَامن *ک*شال مَا يُرِينُ وَان أَزُوانُدارْت أَى الوقع الربوطية مِينَ

مرطرف كدول اشارت كروشال جِی طُرف دِل نے اُن کواست ارہ کیا وقت چرخمودار ہوجائے گی۔ دین کے نور کو غضے کی آ گ کو بجھانے والا پانی سمجھوا اگر وہ حاصل ہوجائے تو پھرآ گ ہے كوئى خطرہ نہيں ہے۔ يانی 'آ گ كو بجھا تا ہے إس لئے آ گ يانی كى پيداواركوجلاتى ہے۔ تو اينے آپكوامل الله ك پاس لے جاجو کہ پورے کے پورے نور میں غرق ہیں لیکن یہ بات خوب سمجھ لو کہ حقیقی اہلی اللہ اور بناوٹی بظاہر یکساں نظر آتے ہیں لیکن دونوں متضاد ہیں'اگرایک پانی ہیں تو دوسرا تیل جوآ گ کواور پھیلا دیتا ہے۔ حقیقی شیخ اور بناوٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ان کی مثال الهام اور وسوسد کی ہے۔ الهام اور وسوسد دونوں دل کے بازار میں آ کرایے اینے سامان کی تعریف کرتے ہیں تا کہانسان اُن کی طرف راغب ہوجائے۔ اِس کئے کوئی بھی سودا کرتے وقت تین دن تک غور کرلو۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحافی نے حضور مُنظِیم ہے عرض کیا کہ میں کاروباری ہوں اور معالمے میں دھوکا کھا جاتا مول \_ آنحضور مَا يُغَيِّمُ نے فرمايا كهتم معامله كرتے وقت به كهه ديا كروكه تين دن تك كا إختيار مجھے ہے \_ كوئى معامله جلد بازی میں نہ کرو۔حدیث شریف میں ﷺ''تو قف کرنا اللہ کی جانب ہےاورجلد بازی شیطان کی جانب ہے ہے''۔ کتے کو بھی لقمہ ڈالوتو وہ بھی کھانے سے پہلے سو گھتا ہے۔ اِی طرح ہمیں عقل کے ذریعے ہربات کو پر کھ لینا جا ہے۔خدا کو پی قدرت حاصل ہے کہ ایک لمحہ میں سینکٹروں مکمل انسان پیدا کر دے لیکن اُس کاعمل بندریج ہوتا ہے۔ اللہ کےعمل میں آ ہتگی انسانوں کی تعلیم کے لئے ہے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں یہی طریقہ استعمال کریں۔جس طرح عمل اور اُس کے نتیج میں مُشابہت ضروری نہیں ہے۔ ای طرح یہ بھی سمجھنا جاہے کہ بظاہر دوعمل صورت میں مکساں ہو سکتے ہیں لیکن اُن کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ بھی اورسیب کا ج صورت میں بکساں ہوتے ہیں لیکن نتیج مختلف ہیں۔ اِی طرح انسانوں کے جسم اور صورتیں بکیاں ہیں لیکن اعمال کے نتائج زُوح پرمختلف مُرتب ہوتے ہیں۔ اِی طرح نیک اور بد کی موت یکسال نظراً تی ہیں لیکن موت کے نتائج ہر خض پر مختلف مُر تب ہوتے ہیں۔

حضرت بلال رہی المؤود کا خوشی اور ستی میں وصال پرموت کے اور ان کے چرے مصرت بلال بھا تھا کہ دور ہو گئے اور ان کے چرے دیکھا تو کہا کہ ہائے میں لٹ گئے۔ ان کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ ہائے میں لٹ گئے۔ حضرت بلال بھا تا ہو لئے ہیں ایس زعدگی سے مصیبت میں تھا۔ تو کیا جانے موت کس قدر میش اور اچھی چیز ہے۔ ان کا چیرہ گلاب جیسا ہور ہا تھا۔ اُن کی آئھوں کا نور اس بات کی گوائی دے رہا تھا۔ جن لوگوں کا ول سیاہ ہو اور بلال بھا تھ کو سیاہ رو کہتے جیں انہیں معلوم نہیں کہ کالا رنگ حقارت کی دلیل نہیں ہے۔ آئے کی پہلی سیاہ لیکن اُس کی فضیلت بے حد ہے۔ بلال دھا تھے کی پہلی جیسا افضل وہی حقارت کی دلیل نہیں ہے۔ آئے کی پہلی سیاہ لیکن اُس کی فضیلت بے حد ہے۔ بلال دھات کی وی تھے کی پہلی جیسا افضل وہی



میل مارا جانب زاری کشت زمین انحاری کی دنسائل کردیتا ہے

چُول فُدا خوا ہر کہ مال ماری کئٹ جب مٹ ماہماری مدد کرنا چاہتا ہے ذاتِ گرامی کہدسکتی ہے جس کوخودتمام انسانوں میں وہی مرتبہ حاصل ہو جو آئکھ کی پُٹلی کوتمام اعضاء میں حاصل ہے۔ حضرت بلال ٹاکٹڈ کے حقیقی اُوصاف تو آنحضور ٹاکٹا اوراُن کے صحابہ ٹاکٹٹے سمجھ سکے۔دوسرے لوگ اُن کے مجمع مرتبے کو حقیقی طور پرنہیں جان سکتے صرف تقلیدی طور پراُن کو جانتے ہیں۔ بیوی بولی: آپ تنہارخصت ہوکر مسافر بن رہے ہیں۔ اپنے خاندان اور گھر والوں سے دُور ہورہے ہیں۔

حضرت بلال بھالٹ نے فرمایا: ایسائیس ہے آئ کی رات میری جان مسافرت سے وطن کو جارہی ہے۔ ہوی ہولی:

یہ بڑے دُ کھاور غم کا مقام ہے۔ حضرت بلال بھالٹ بو لے بنیس یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہوی ہولی: اب ہم آپ کا چہرہ

کہال دیکھیں گے؟ اُنہول نے فرمایا: اب میں خدا کے حلقہ میں ہوں گا۔ خدا کا حلقہ ہرایک کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ اگر تُو

ابنی نظر بندر کھے اور پستی کی طرف نہ جائے تو اِس حلقہ میں دکٹ الْعلیمین کا نور اِس طرح چکتا ہے جیسے انگوشی میں

گیزے میں اب متعارف اور اُسرار کا خزانہ بن گیا تھا اور اِس جسم میں اُسے سنجالنے کی گنجائش نہیں تھی۔ میں جب تک گدا

تھا میری اُون اِس حقیر جسم میں رہ سکتی تھی اب جبکہ میں متعارف کا شاہ بن گیا ہوں تو اب وسیع جگہ کی ضرورت ہے کہ
انبیاء مٹھا ای وجہ ہے دُنیا کوڑک کر کے آخرت کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔

جولوگ مردہ دل ہوتے ہیں اُن کے لئے یہ دُنیا ہی شان وشوکت دالی ہے۔ یہ اہلِ دُنیا کے لئے وسیع لین اہلِ
باطن کے لئے نگ ہے۔ اگر یہ دُنیا نگ نہیں ہے تو پھر اِس کے باشندوں ہیں ہنگامہ آ رائی کیوں ہے؟ یہاں کی تنگی کا
احساس اِس وقت ہوتا ہے جب انسان سوتا ہے۔ وسعت کے باوجود یہ دُنیا ہمیں بھی بھی تنگ محسوس ہوتی ہے۔ بالکُل
ایک طرح ہیسے ظالموں کے چہرے بظاہر خوش باش نظر آتے ہیں لیکن اُن کی رُوح تنگی کی وجہ ہے آہ و فغاں کر رہی ہوتی
ہے۔ اولیاء اللہ بھتنے کی رُوح عالم بیداری ہیں بھی ای طرح آ زاد ہوتی ہے جس طرح عوام کی رُوح نیند کے وقت اُن
کی مثال اصحاب کہف کی یہ ہوتی ہے جو دُنیا کے لحاظ ہے نیند ہیں تصاور آخرت کے اعتبار سے بیدار تھے۔

حضرت بلال نظائفائے فرمایا زندگی کی حالت میں زوح اِس جم میں نیزھی میڑھی رہتی ہے جیسے بچہ ماں کے پہیٹ میں نیزھا میڑھا ہوتا ہے۔ بدن پر موت کی تکلیف ایسی ہے جس طرح بچہ پیدا ہوئے میں ماں کو در و زوکی تکلیف ہوتی ہے۔ موت کے بعدر ورح ملاءِاعلیٰ کی سُیر کرتی ہے۔ موت کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے اور زوح اِس درد کی وجہ سے قید ہے آ زاد ہوجاتی ہے۔ اِس دُنیا میں ہرانسان دوسرے کے درد سے نا آشنا ہے سوائے اہل اللہ کے جو کہ اللہ کی رحمت سے ہرا حوال سے باخر ہوتے ہیں۔

فے ہما یوں دِل کرا وربانِ اُوست اوردہ ال بہت بُرکہ بوائے مے بابئن رہے اے خواجے شعبیکداؤ گرمان أوست بڑی مُبارک ہوہ آ تکہ جا مستی کے یہ وہ تی ہے



مصمتی اور خفلت سب جیم کی وجہ انسان کی سب خصلتیں مادی بدن کی دجہ جیں۔ چونکہ زمین ر ر ر سب منے پرسورج کی روشی سے بہے کیونکہ بیرارضی اور سفلی شہتے پڑتی ہے وہاں دن ہوتا ہے ورند رات۔ اب اگر زمین اس دائرے سے خارج ہوجائے تو پھرأس كى بيصفت بدل جائے كى۔ إى طرح أكرمجابدات كے ذريع جسماني حجاب رفع كرديا جائے تو زوح بميشه مئوررے كى اورأس يرغفلت كة خارطارى نبيس بول كے۔ تمام كدُ ورات جم بى كى وجه سے پیدا ہوتی ہیں۔زوح اُن کا مخزن نہیں۔ چبرے کا رنگ انسانی حالات کے اُسباب کی وجہ ہے بھی مُرخ ' مجھی زروْ کبھی سفید ہوتار ہتا ہے۔ اِی طرح رُوح میں بھی کدُ ورتیں مختلف اُسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی رہتی ہیں ورنہ وہ خود مصفی

یجی وجہ ہے کہ جب انسان مجاہدات کے ذریعے دوبارہ اصل حیات حاصل کر لیتا ہے تو اُسباب کو لات مار دیتا ہے اور مُسبّبُ الأسباب ہی کومؤثرِ حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ جب تک ایسانہیں ہوتا انسان أسباب ہی کےمؤثر ہونے پر جمار ہتا ہے۔اُسباب سے بے نیاز ہو جانے ہے رُوحِیں ملاءِ اعلیٰ کی سیر کرتی رہتی ہیں۔جس طرح دوسری رُوحِیں اور عقلیں لامکان میں رہتی ہیں یہ بھی لامکانی بن جاتا ہے۔الی کامل زوح کےسامنے ہماری عقلیں بھے ہیں اور اِس رُورِح کامل کا إلبهام نص كي طرح ہوتا ہے۔ وہ محض جوقر آن اور حدیث میں مذکورہ احكام ہے أن چیزوں ربحم لاتا ہے جن كا تحكم قرآن وحدیث میں موجود ہے۔ اُس کے پاس اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بطورتص کے موجود ہوتی ہے تو وہ اُس کے ذریعے علم بیان کرتا ہے ورند کسی تھ پر قیاس کر کے علم جاری کرتا ہے۔ رُوحِ قدی کا احساس بھی بمنز لہ تھ کے ہے اور ہاری عقل و اوراک بمنزلہ قیاس کے ہے جونص میں مؤثر ہے اور عقل کی تدبیر زوح کی تا خیرے ہے۔اگر زوح نے عقل میں تا ٹیر بھی کر دی ہے تب بھی عقل مؤثر ہے اور عقل کی تدبیر رُوح کی تا ٹیر سے ہے۔اگر رُوح نے عقل میں تا ٹیر بھی کر دی ہے تب بھی عقل کوڑوح کی ہمسری مناسب نہیں ہے۔ اِس میں وہ اُسباب وعلامات کہاں ہیں' جوڑوح میں ہیں۔ عقل بسااوقات رُون کی تا ٹیرکورُوح سمجھ بیٹھتی ہے۔ بیاس کی علطی ہے۔

تا ٹیراورزوح میں وہی فرق ہے جوسورج اورائس کے نور میں ہے۔جب میمعلوم ہو گیا کہ نوراور چیز ہے اورسورج دوسری چیز ہے تو سالک کوصرف نور پر ہی اکتفانہیں کرنا جاہیے بلکہ سورج تک پہنچنے کی کوشش کرنی جاہیے۔ وُنیا میں جو آ ٹارندرت ہیں وہ فانی ہیں لیکن جس کا وصول ذات تک ہو جائے گا وہ دائمی نور میں مُستغرق رہے گا۔اب ندائس کی



ازیئے ہرگریہ آخر خمٹ والیت 🕴 مرد آخر بیں مُبارک بُندہ الیت ہر رونے کے بعد بالآحت ہنی ہے 🕴 انجام پرنظر رکھنے والا مُبارک انسان ہے



جسمانی کثافتیں نورے مائع ہوں گی اور ندمظاہر قدرت کا فنا ہونا اُس کے لئے فراق کے م کا سبب بے گا۔ایسامخض وبی ہوگا جولامونی ہوگایا اگروہ نائوتی ہے تو اُس نے مجاہدوں کے ذریعے اپنے نائوتی بن کوفتم کردیا ہے۔خاکی اور نائوتی' ذات کے جلوؤں کی تاب نہیں لاسکتا۔ اُس کو اِس طرح سمجھو کہ اگر سورج زمین پر ہمیشہ چیکے تو وہ برداشت نہیں کر سکے گی اور اِس میں کوئی چیز اُ گانے کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ پھلی چونکہ آ بی چیز ہے' وہ دائمی طور پریانی کو برداشت کر سکتی ہے۔سانپ خشکی کی چیز ہے وہ ہمیشہ سمندر میں نہیں رہ سکتا۔

إى طرح لا بُوتى اورنامُوتى كوسمجھو لبھى نامُوتى مڭارُلا بُوتى بننے كى كوشش كرتا ہے تو بحرِ وحدت أس كورُسوا كر ديتا ہے۔ ہاں ایسے لاہُو تی انسان ہوتے ہیں' جوناسُو تیوں کولاہُو تی بنا دیتے ہیں۔اگر تُو ناسُو تی ہے تو لاہُو تیوں کی محبت اِختیار كروه مجھے دريائے وحدت ميں تيرنا سكھا ديں گے۔ بيدا ہُوتى اولياء الميناكية مم كا جادوكرتے ہيں جس سے انسان كى ماہیت تبدیل ہوجاتی ہے لیکن اُن کا جادوحلال جادوہوتا ہے۔ بیلوگ بہت ی ناممکن باتوں کوایئے تصر فات ہے ممکن بنا دیتے ہیں۔اُن کی صحبت میں پُرے اخلاق' ایجھے اخلاق میں تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن مُنکرین اُن کوصرف بشر ہی کہتے رہتے ہیں۔اُن اہلُ اللّٰہ کی صحبت کی تا ثیر کا اگر میں قیامت تک بھی بیان کروں تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ جولوگ میری اِس طرح کی باتوں ہے ملول ہوتے ہیں وہ سیجھتے ہیں کہ مکرر بیان کرنا بیکار ہے لیکن اِن مضامین کا اعادہ مجھے ٹی زندگی بخشا ہے۔ روشنی کی تکرار مقمع کوئی زندگی بخشی ہے۔ سورج کی شعاعوں کے مگرر پڑنے سے زمین میں سونے کی کان پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک مُلکدً رکے محفل میں بیٹے ہونے سے بزرگوں کی محفل مُلکدً رہوجاتی ہے اور مضامین عالیہ کی آمد بند ہوجاتی ہے۔

بياولياء الله التشاية ولول كو پيغام ويت بين اورأسرار الهي سُناتے بين \_ايسے اولياء التشاغ كامزاج شامانه ہوتا ہے اور وہ مریدوں کی اِصلاح کے لئے اُن سے خدمت گزاری کے خواہاں رہتے ہیں۔ مرید کے لئے محض ذکر وفکر بی کافی نہیں ہے ' شیخ کے آ داب اور خدمات بجالا نا بھی ضروری ہے۔ شیخ کی پوری اطاعت ہوتی ہے تب وہ کہیں نسبت کی امانت مرید كے شر دكرتا ہے۔معمولی ادب سے كام نہيں چلے گا' شخ كے شايانِ شان ادب ضروری ہے۔ايما ادب جو شخ ميں شكر گزاری کی کیفیت پیدا کر دے۔ جب تک طلب صادق نہ ہواً سرار کی تعلیم نہیں دی جاسکتی لیکن اولیاء ٹیتین کولوگوں کی بے رغبتی کے باوجوداُن پراسرار کی بارش کرتے رہنا جاہیے۔ جوشلغ سامعین کی بے رغبتی کے باوجوداَ سرار بیان کرتے رہتے ہیں وہ قابلِ مُبارکباد ہیں۔ بے توجہ لوگوں کے سامنے اُسرار بیان کرنے سے اگر شرمندگی طاری ہوتو اُس کو

بَرِكُواكِ رُوال مستبره بَوْد 🕴 بَرِكُوا الثكب رُوال رحمت شؤُد جہاں جمیں آب دان ہوا سرہ ہوتا ہے 🕇 جہاں جمیں اشک رواں ہوار مت ہوت ہے برداشت کر لے۔ کامل مُرشد کواکیے حالات میں بھی پشیمانی نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہر جانوراپے دیمن کی اُوسونگھ کر بھاگ جاتا ہے اِی طرح پشیمانی مُر هید کامل کی خوشبوے بھاگ جاتی ہے۔

ہر جابور کا کو متمن کی کو کو بہجیان اور بجیا ، اُس کے لیے بربادی ہے جو ہر جانورائے دہمن کی کو کو بہجان لیتا جو کسی لیسے کا کو متمن بن جائے جی کو شش کرتا جو کسی لیسے کا کو متمن بن جائے جی کو شش کرتا ہے کہ جو سور ن ہے دہمن رکھتی ہے۔ حالا نکہ جانتی ہے کہ اُس سے فی نہیں سکتی۔ سور ن کی روشنی ہر جگہ بہنی جاور ہے کہ جو سور ن کی روشنی ہر جگہ بہنی جائی ہے اور چگا دڑ اُسے روک نہیں سکتی۔ اور کی بیش سکتی۔ اور ایساء نہیں سکتی۔ اور کی بیش سکتی۔ اور ایساء نہیں کتی ہو ہے کہ اور اور اُن کا نقصان نہیں سوچتے۔ اولیاء نہیں کی رشنی ہری ہے۔ کرم ہے کہ دو منکر بن کے لئے بھی دُعا گو ہوتے ہیں اور اُن کا نقصان نہیں سوچتے۔ اولیاء نہیں اُن اللہ کے شر ہوتے ہیں۔ رشنی اگر کی بھی جائے تو اللہ کے شر ہوتے ہیں۔ رشنی اگر کی بھی جائے تو اللہ کے شر ہوتے ہیں۔ اولیاء نہیں کی محافت ہے۔ عوام کی وشنی اولیاء نہیں کو کہونتھا اُن اُن کی دھنی کو کہونتھا کی دہمنی کرے جو کہون اُس کی محافت ہے۔ عوام کی دشنی اولیاء نہیں کو کہونتھا اُن کا کہ من اور ایک کا دشنی ہوا۔

ولی کا دخمن اللہ کا دخمن ہوا اور یہ خود آپنے ساتھ دخمنی ہے۔اللہ ہے انسان کی دخمنی اللہ کو کئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اللہ تعالیٰ کا جلال ہے پایاں ہے۔ اس طرح اُس کی رحمت بھی ہے پایاں ہے۔انسان کا رحم عُم سے ملا جلا ہوتا ہے۔ کس جورکود کچے کر انسان پر عُم طاری ہوتا ہے بھراُس کی رحمت اُ بھرتی ہے۔اللہ کی رحمت اِن باتوں سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی حقیقت تک رسائی ناممکن ہے اِسی طرح اُس کی صفات بھی عقل سے بالاتر ہیں۔اُس کی صفوں کو اُن کے اُن کے اُنرات سے مجھا جا سکتا ہے۔ ہماری عقلوں میں اُن صفات کی حقیقت کو بھی سجھنے کی صلاحیت نہیں ہے جس طرح اُن کے انرات سے مجھا جا سکتا ہے۔ ہماری عقلوں میں اُن صفات کی حقیقت کو بھی سجھنے کی صلاحیت نہیں ہے جس طرح ہو ہی جھنے کی صلاحیت نہیں ہو سکتا اُس ہوتا ہے تو اُس چیز کو مثالوں سے سجھا یا جا تا ہے۔ وہ علم جو مثال سے حاصل ہوا س کو اِس چیز کا علم بھی کہا جا سکتا ہے۔لیکن چونکہ مثال سے حاصل ہوا س کو اِس چیز کا جہل بھی کہا جا سکتا ہے۔لیکن چونکہ حقیقت تو نا معلوم ہے۔

مثال سے حاصل ہوا س کو اِس چیز کا علم بھی کہا جا سکتا ہے۔لیکن چونکہ حقیقت تو نا معلوم ہے۔

عوام کے علم کی حالت الی ہی ہوتی ہے لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہے کہ اپنے اندروہ صلاحیت پیدا کرے جس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت معلوم ہو سکے۔کامل لوگ ماہیتوں اور اُن کے راز کے راز سے بھی واقف ہوتے ہیں'جو کہ حقیقتِ الہیہ ہے۔اللہ کی ذات اور اُس کی صفات عقل اور مجھ سے دُور تر ہیں' پھر بھی کامل اولیاء ﷺ اُن سے واقف

رآ*ن قبہ سرگر*اں ۔ الجی نازل ہوا

گفت اندر شبے کال اُمتال کم برایشاں آمدان قبرگراں قرآن میں ہے کرجی اُنتوں پر عذاب آیا اُن پر بڑا عذاب اہلی نازل ہوا ہوتے ہیں۔وہ کامل لوگ جبکہ ذات وصفاتِ اُحدیت کاعلم حاصل کر لیتے ہیں تو کا نئات کی ذات وصفات اُن پر کیسے خفی رہ سکتی ہیں فلسفی کی عقل جب تک کہ جیز وقوع میں نہ آجائے اُسے تا کمکن کہتی ہے۔ جب اُس کا وقوع ہوجا تا ہے تو ممکن سمجھتی ہے۔فلاسفہ پہلے زمین کو متحرک نہیں مانے تھے لیکن ثبوت مل جانے پر زمین کو متحرک مان لیا گیا ہے۔ جب انسان مجاہدے کرتا ہے تو یا نیجوں ظاہری حواس اور یا نیجوں باطنی حواس کی قیدے آزاد ہوجا تا ہے اور کشف و خمہود کے مقام پر بہنچ جا تا ہے۔

ایک چیز کے بارے میں اقرار و اِنکار کا حب مع ہونا جگِ بدر میں آنحضور ٹاٹٹا نے ایک مٹی مثل ایک چیز کے بارے میں اقرار و اِنکار کا حب مع ہونا اور نہ ہونا جہتے نسبت اختلاف کی وجہ سے ہے شکست خوردہ ہو گئے۔ چونکہ آنحضور ٹاٹٹا نسب نہ من جینکی تر بھیکنے کی نہ یہ تحضہ بٹاٹٹائی کی طرف گئی اور جونکہ اُس بھیکنے نے وہ کام کیا جو

نے اپنے ہاتھ سے وہ مئی بھینکی تو بھینکنے کی نسبت آ مخصور طافیق کی طرف گئی اور چونکہ اُس بھینکنے نے وہ کام کیا جو آ مخصور طافیق کا داتی نہ تقااس لئے بھینکنے کی آمنحصور طافیق سے نفی کر دی گئی۔ انبیاء طاب کیا رے میں جو قرمایا گیا ہے وہ اولیاء ٹھینٹا پر بھی صادق ہے لیکن منکرین اُن کو ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولا دکو جانتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اولیاء ٹھینٹا میرے دامن میں چھے ہوئے ہیں اور اُن کو میرے سواکوئی نہیں جانتا ہے۔ چونکہ جاننا اور نہ جاننا دو حیثیتوں سے ہے لہٰذا دونوں یا تیں دُرست ہیں۔حضرت نوح علیا کو تیرا جاننا اور نہ جاننا بھی اِسی اِسی اِسی اِسی اِسے بچھ لے۔ حیثیت اور

چہت بدل جانے سے دومتضاد تھم بہت ی چیزوں پرلگائے گئے ہیں۔

کسی کی فنا اور بقا کا مسئلہ کھی ہی توعیت کا ہے کہ مختلف حیثیتوں ہے اُس کو فانی اور باتی کہا جاتا ہے بیٹی اگر وہ موجود ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ وہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے فانی ہے لیکن اُسے بقا باللہ حاصل ہے۔ دن میں سورج کے سامنے تمع روش کر وتو اُس پر متفاد تھم لگ سکتے ہیں۔ چونکہ آفاب کی روشن کے سامنے اُس شمع کی روشنی ماند پڑگئی ہے تو کہ سکتے ہیں کہ وہ روشن نہیں ہے اور اِس حیثیت سے کہ اگر اُس کی لو پر روئی رکھوتو وہ جل جائے گی تو تم کہ سکتے ہیں کہ سرکہ مقد وہ جس ہائے گی تو تم کہ سکتے ہیں کہ سرکہ میں ایک سرکہ ملا دوتو کہ سکتے ہیں کہ سرکہ مُعدَّد وم ہے۔ چونکہ چھتے ہیں اس کا مزہ نہیں آتا اور سے بھی کہ سکتے ہیں کہ سرکہ موجود ہے کہ وزن کریں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ہران جب شیر کے سامنے بہوگئی ہیں وہ حضرت حق کے شیر کے سامنے بہوگئی ہیں وہ حضرت حق کے شیر کہ سامنے بے ہوئی ہو وہ فانی بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ فنا و بقا ہیں یہ مثالیں جو دی گئی ہیں وہ حضرت حق کے شایان شان نہیں ہیں گئی اُس کا بیان کرناعشق و محبت کے جوش میں ہوا ہے۔

تابکا زایشاں میکشنے بازئیس تاکہ اُن پر سے بلا مل جاتی

پُوُل تَصْرُع می مذکر نند آل گفش اُنہوں نے اُس دقت آہ وزاری کیوں مذکی



عشقِ اللّٰہی کا دعویٰ ایک درجہ میں برابری کا دعویٰ ہے۔ اِس کئے عاشق اورمعثوق میں لامحالہ کوئی نسبت ہوتی ہے اورممکن واجب کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ عاشق' عشق کی مستی میں گستا خانہ باتیں بول جاتا ہے کیکن وہ گستاخی اُس وفت گستاخی ہے جب اُس کی نسبت عاشق کی طرف ہولیکن چونکداُس کوفٹا کا درجہ حاصل ہے اور وہ باتیں اُس کی ذات سے منسوب نہیں ہیں اِس کئے وہ گستاخی نہیں ہے۔اُس کا باادب ہونا اور بے ادب ہونا بھی نسبت کے اختلاف ے سیجے ہے۔اگر وہ باتیں اُس کی ذات کی طرف منسوب ہوں تو ہے ادب ہے ادراگر ذاتِ باری کی طرف ہوں تو بیہ باادب ہے۔ بباطن چونکداُس کوفنا فی الذّ ات کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے اِس لئے اُس کا اپنا کوئی دعویٰ ہے نہ کوئی ذات \_ فنا کے بعد فاعل بننے کی صلاحیت ہی ہاقی نہیں رہتی لہذافعل کی اُس کی طرف نسبت نہیں کی جاسکتی۔

صَدرجہاں کا وکیل ہوتہم ہوگیا تھا، جان کے ڈرسے بخارا سے اس تقے میں یہ بتانا مقسود ہے کہ دہ دکیل اپی جان سے قطع بھاگ گیا، پچرشق نے اسے صبنجا کرمجو ہے لیے بن بیااسان ہوتا ہے نظر اپنے بادشاہ کے سامنے بھاگ گیا، پچرش نے اسے صبنجا کرمجو ہے لیے بن بیااسان ہوتا ہے نظر اپنے بادشاہ کے سامنے بیش ہوگیا۔ اِی طرح عاشق اپنی ذات وصفات ہے قطع نظر کر لیتا ہے۔ بُخارا کےصدرِ جہاں ( گورنر ) کا ایک غلام متم ہو گیا اور اُس کے دربارے عائب ہو گیا۔ دس سال تک مارا مارا پھرتا رہالیکن اُس کے عشق کے باعث بے بس ہو گیا۔ دوستوں کی جُد ائی عقل کواپیائمہوت کر دیتی ہے جس طرح تیرانداز کمان ٹوٹ جانے سے پریشان ومبہوت ہو جا تا ہے۔ خداکی رحمت سے جُدائی میں جہنم پُرسوز بنی ہوئی ہے۔ بید کا درخت طاقت کے فراق میں لرز تا ہے۔ فراق کے اثر ات کا بیان قیامت تک ممکن نبیں۔ اِس کے اثرات کی تفصیل میں پڑنے کی بجائے اَلْاَهَانَ، اَلْاَهَانَ کہنا جاہے۔ وُنیا کی خوش سکن چیزوں نے بہت سوں کوفراق کی بختی میں مبتلا کیا ہے۔اگر مبتلا ہونے سے پہلے ہی تُو اُس چیز کواپنے ول سے ہٹالے گا تو فراق کی مصیبت سے نیج جائے گا۔جس طرح حضرت مریم پیٹھائے خدا کی پناہ حاصل کی تھی نو بھی خدا کی پناہ حاصل

حضرت جبارتيل عَلِاللَّهِ كا دمى كى صُورت ميں حضرت حضرت مريم عِنْهُ نے لوگوں ہے گوشہ تنہا كى اختيار كرايا صرت ببزوں عیرت مادی ورت بیل عرب تھا۔ وہ بربنگی کی حالت میں تھیں کہ جرائیل علیق اُن مریم عَیبَائِلَم کے مضے انا اور اُن کا اللہ کی بیاہ مائٹکنا کے سامنے نمودار ہوئے۔ جرئیل علیق کے ظاہر ہونے ے حضرت مریم بنگانا گھبرا گئیں برہنتھیں وہ سمجھیں کوئی خرابی پیش ندآئے۔حضرت جبرائیل میشاالی کھیں صورت میں

چُوں تفترُع را برحق قدر ہاست کو است کے اس بہا کا نجاست آری را مجاست میں ہے کو کر اللہ کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کے

تمودار ہوئے کہ اگر حضرت یوسف مایشا اُن کو دیکھتے تو اُن کے حُسن ہے مُبہُوت ہوکر اِی طرح اینا ہاتھ کاٹ لیتے کہ جس طرح زنانِ مصرنے أن كو د كيھ كراپنے ہاتھ كاٹ لئے تتھ۔حضرت مريم بيٹائے گھبرا كرفر مايا'' ميں خدا كى پناہ پكڑتى ہوں'' حضرت مریم ﷺ کی بیہ عادت تھی کہ ہر پریشانی میں وہ خدا کی بناہ جاہ لیتی تھیں کیونکہ اللہ کی بناہ ہے بہتر اور کوئی قلعہ نہیں ہے۔اثر' مؤثر کے وجود کی دلیل ہوتا ہے۔حضرت جرائیل ملیٹلانے کہا: میں اللہ کے وجود کی دلیل ہوں۔ اِس کےعلاوہ ذات ِباری کی جوتعبیرات ہیں وہ بچھے تعبیرات نہیں ہیں۔

ہماری دلیل اور اوراک کی وجو دیباری ہے وہی نبت ہے جو خرکنگ اور ہوا پر سوار کی نسبت ہے۔ ذات حق انسان ے قریب بھی ہےاور اِس کے إوراک ہے بعید بھی ہے۔انسان کے جس قدر إدرا کات ہیں'کوئی بھی اِس کی حقیقت تک پہنچ کر مطمئن نہیں ہے لیکن پھر بھی جنتجو جاری وئنی ضروری ہے۔انسانوں کے إدرا کات مختلف ہیں اور کسی کا إدراک تیز ہے اور کسی کا إدراک ہروفت مترود ہے جا والبی کے أميدوار کے لئے ہرحال میں کوشش میں گلے رہنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بچلی کے إدراک ہےمحروم ہوکر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسا ڈرست نہیں ہے۔ جیسے شکاری ایک آٹکھ بند کر کے منتظر رہتا ہے کہ شکار آئے اِسی طرح ہمہ وقت الٰہی شکار کے منتظر ہو۔ تجلی کی جومعمولی سی جھلک نظر آئے اُس کے ہمیشدا نتظار میں رہؤ مایوی سے بیجی نہ سوچو کہ وہ واقعی کوئی ججل تھی یامحض غیر واقعی خیال تھا۔ اِن حالات میں سالِک کے لئے مناسب ہے کہ وہ آ رام کرے تا کہ اُس میں طاقت پیدا ہواور پھرمجاہدہ کرسکے۔اللہ نے رات کو اِی لئے پیدا کیا ہے کہ انسان اِس میں آ رام کرے اور دن بھر کی تھکن دُور ہوجائے۔

اگررات نہ ہوتی تو کمائی کے لا کچ میں تم ہروفت مصروف کاررہ کربدن کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لئے اللہ کی بردی نعمت ہے۔ قبض کی حالت میں وہ تمام قُوائے باطنی مجتمع ہوجاتے ہیں' جو بسط کی حالت میں خرچ ہورہے تھے۔ قبض کی حالت میں سالک کومملین نہیں ہونا جا ہے۔ اُس کوبھی اپنے لئے مُفید سمجھنا جا ہے جیسے مختلف موسم اپنے اپنے لحاظ ہے مُفید ہوتے ہیں۔ بَسط کی حالت میں خوش رہنا بھی طفلانہ حرکت ہے' اِس کے زیادہ خواہش مند نہ بنو۔ بچنہ ہمیشہ عارضی خوشیوں سے خوش رہتا ہے۔عقل مند کے پیشِ نظر آخرت رہتی ہے۔ دنیاوی لڈتوں کو قصائی کے بکرے کو کھلائی گھاس مجھو۔اصل خوراک تو دین کالقمہ ہے جو کہ اہلِ یقین کا طریقہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''تم اُس کا رزق کھاؤ''۔ اِس رزق ہے مراد حکمت ہے نہ کہ دنیاوی غذا کیں۔ بیرزق وہ ہے جس پر کوئی اُخروی مواخذہ نہیں ہوگا۔ شیخ سعدی پیکھیا



ر گربیه کُن تا بید ہاخ مُت اِن شوی تاكرتبس بعديس دائى رصانى مرطيعل برطاح

باتضرع باسشس تاشادال شوى ای زندگی می آه و زاری کر اندرول از طعب م خالی دار تا در آن نورِ معرفت سینی (سعدی میشه)

"لعنى اين بيك كوخوراك عالى كرتاكة أس مين معرفت كانورد كيه"

د نیوی لذ تنی ترک کرنے ہے اسرار خداوندی کا رزق حاصل ہونے گے گا۔ میں نے بید مضمون پوری طرح واضح نہیں کیا۔ اگر رائے کو پورا بجھنا ہوتو حکیم سنائی کا'' الٰہی نامہ'' پڑھو۔ قصۃ مختفر یہ کہ انسان کو آخرت کی فکر کرنی جا ہے۔
عکر اور مضائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے' آخرت کا اِس وُ نیا میں غم شجھے دائی خوشی کی مشائی عنایت کرے گا۔ مقلند
انسان انگور میں شراب اور عاشق' مُخذ وم میں موجود کو دیجائے۔ تو بھی غم اِمروز کے پیچھے مسر سے فردا کو دیکھ لے۔ جب
کوئی مزدور کسی انسان سے اپنی مزدوری وصول کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے' تو اللہ کی جانب سے جومزدوری ملے گی اُس کے
لئے کیوں ند مُشقّت برداشت کر لی جائے۔ یہ ایسی مزدوری ہوگی جو قبر میں تیرے کام آئے گی۔ آئے والی موت کے دن
کے لئے اِس وُ نیا میں مردہ بن جاتا کہ سُر مدگ عشق کا ساتھی بن جائے۔ موت سے پہلے ہی وُ نیا اور اُس کی لڈ توں کو خبر باد
کہددو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہرمشکل کے ساتھ آ سانی ہے اور ہرشگل کے بعد کشادگی ہے۔ اپنی مُشی کو نہ جمیشہ کھلا۔
کہددو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہرمشکل کے ساتھ آ سانی ہے اور ہرشگل کے بعد کشادگی ہے۔ اپنی مُشی کی ونہ جمیشہ کھلا۔

جبراتیل طالبتا کا حضرت مرمیم عیدالتام کو کہنا "مین الدکا جب حضرت مریم طالبا حضرت جرائیل طالبا کے جبراتیل طالبا کا حضرت مریم طالبا کا حضرت مریم طالبا کا حضرت مریم کا الدین طالبا نے کہا: آپ جھے نداریں۔ میرے وجود سے ڈرکہ نہ ہما گیس میں تو ملک عدم سے آیا ہوں۔ میں جسم محمل ہوں اورا لیک خیال کی صورت بھی ہوں۔ جب کوئی خیال تہمارے دل میں آتا ہے تو تم کہاں بھاگ کر جاسکتے ہو؟ لاکھول کا مطلب ہے کہ طاقت صرف اللہ ہی کی خیال تھا کہ نے تو جو چیز خوداللہ ہی کی طاقت سے نمودار ہوائی پر لاکھول کی خیال کا رہے۔ اب تک جرائیل طالبا کو نہ پہلے نے کا بیان تھا۔ بہیان تھا۔ بہیان بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ اگر حضرت مریم میں انہا جرائیل طالبا کو پہیان لیتیں تو اُن سے ہر گر نداز رتیں۔ اسان اسے اور جسے تھی تو تیرے پاس ہا اور تو اُس کوئیس پہیانا ہا اور نہ اِس سے مجب کرتا ہے۔ خدا کے ساتھ تیرا معالمہ بالکل غیروں کا سا ہے۔ خدا کی اِس قدر مہر با نیاں ہوتے ہوئے اُس سے دُور رہنا بڑی ہے وفائی ہے۔ اللہ کی معالمہ بالکل غیروں کا سا ہے۔ خدا کی اِس قدر مہر با نیاں ہوتے ہوئے اُس سے دُور رہنا بڑی ہے وفائی ہے۔ اللہ کی معالمہ بالکل غیروں کا سا ہے۔ خدا کی اِس قدر مہر با نیاں ہوتے ہوئے اُس سے دُور رہنا بڑی ہے وفائی ہے۔ اللہ کی

افنگ دا دُرفضل باخوُن شہیب آنسو اور شہید کے نوُن کے قطرے کو دارد کھا ہے

کر برابرمی نہد شاہِ مجسید محصر کر اللہ نے نسیلت میں

رحت کے اُسباب ہماری نافر مانی کی وجہ سے زحمت کے اُسباب بن گئے ہیں۔ دُنیا کا بھی یہی دستور ہے کہ اگر دوست ہے دوئتی نہ برتو تو وہ دشمنی پر اُئر آتا ہے بعنی دوست کا جسم تمہارا دشمن بن جاتا ہے۔ پہلے تمہاری کسی نازیبا حرکت کی وجہ ے اُس کے مزاج میں تغیر آتا ہے اور وہی مزاج کا تغیر بڑھتے بڑھتے نفرت کا سبب بن جاتا ہے۔

محبت کی وجیبے اُس محل کا صدر جہال غلام وکیل کا دل صدر جہاں کی طرف تھنچ رہا تھا اور وہ خود سر سر سر میں اُس کے لئے اُس کا کے پاکس مجنارا واپس آحب الم بھارای اس کی مبت کا مرکز ہے۔ جب و شخ کے سامنے ہے تو بُخارا میں ہے۔ اِس بُخارا کو ہرگز ذِلت سے نہ دی کھنا۔ شخ کا دل تمہارا بُخارا ہے۔ اِس دل میں اُس وقت جگہ پاؤ ے جبکدا ہے آپ کوأس کے آ مے خوار اور ذکیل بنالو کے معثوق جو بچھ بھی عاشق کے بارے میں سوپے وہ عاشق کے نز دیک بھلا ہی ہوتا ہے۔خوش نصیب ہے وہ جس کانفس فر ما نبر دار ہو گیا۔صدر جہاں کی عبد ائی جواس کے دل میں تھی۔ اُس نے اُسے پریشان کر دیا۔اُس نے سوچا میں ابھی جاتا ہوں اور اپنے آپ کوصد پر جہاں کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ میں کہوں گا: میں نے اپنی جان تہارے سامنے ڈال دی ہے تو جو جاہے کر۔ تیرے سامنے مل ہوتا کسی دوسری جگہ شاہ ہونے سے بہتر ہے۔ میں تیرے بغیرا پی زندگی کو پھیکا سمجھتا ہوں۔

اگرصدر جہان نے اپنا دل سنگِ خارا کی طرح بھی بنالیا ہے تو عاشق کے نز دیک وطن کی محبت کے بیمعنی ہیں کہ جہاں اُس کامحبوب ہے اِس جگہ ہے بھی محبت کرے۔ایک مخص نے ایک عاشق سے پوچھا: تُونے وُنیا بھر کے شہر دیکھیے ہیں' بتا کون ساشہرسب سے اچھا ہے؟ اُس نے جواب دیا: وہشہرجس میں میرامحبوب رہتا ہے۔ جہاں پوسف عایجا ہو ہیں جنت ہے جاہے وہ کنواں ہو محبوب کے ساتھ تکلیف دہ مقام بھی راحت کا سبب ہے محبوب کی جُد ائی میں اگر جنت بھی ہوتو دوزخ کی طربے ہے۔ رائے میں جو دوست بھی اُسے ملا اُس نے مشورہ دیا کداگر تُو وہاں جارہا ہے تو دیوانہ ہے کیونکہ صدر جہاں مجھے قبل کرا دے گا۔ خدانے تجھے موقع دیا ہے کہیں اور بھاگ جا۔ اُس نے جواب دیا کہ میں عشق کا قیدی ہوں اور اِس عشق کووہ ڈرانے والے نہیں دیکھ رہے۔جس طرح اُس وکیل پرایک غیبی موکل مُسلّط تھا اِی طرح ہر عشق کے سیائی پرایک اور سیائی مُسلّط ہے جواس کی تکہانی کرتار ہتا ہے۔

عقل کا تقاضا ہے کدانسان گرفتار کرنے والے سیابیوں ہے گریز کرے۔انسان اِس برباد کرنے والے سیابی ہے عافل ہے ورنہ وہ اللہ سے وُ عا کرتا اور اپنی نجات جا ہتا۔ بیرساہی ہمیں محبوب کی طرف جانے سے دو کتا ہے۔ انسان اپنے

رحمت او برید منیں ہے اوجیم ست و کریم وجہ بال اللہ کا میں اور مہران ہے اور مہران ہے اللہ کا در مہران ہے در

آ پ کوآ زاد مجھتا ہے ای لئے اُس تیبی سیاہی کونہیں دیکھ یا تا۔وہ زوال پذیر دولت اورزُ تے ہے دھوکے میں پڑتا ہے اور وہی دولت اور رُتے کی محبت اُس کو تباہ کر دیتی ہے۔اگر انسان دولت اور غرورے نجات یا جائے تو وہ عالم مالا کی طرف پر داز کرسکتا ہے۔اُس نے کہا: اے تھیجت کرنے والے! پُپ ہوجا' تیری تھیجت میری قید کوزیادہ سخت کر رہی ہے۔ تُوعشق کونبیں جانتا عشق کاسبق تو وہ ہے کہ امام ابو حقیقہ میں اور امام شافعی میں جیسے درس دینے والے لوگوں نے بھی در دعشق کاسبق بیان کرنے کی ہمت نہیں گی۔ یہ کیفیت گفتنی نہیں ہے۔عاشقوں کوموت سے ڈرایانہیں جاسکتا۔وہ تو خوداین موت کے خواہاں ہوتے ہیں۔ عاشقوں کے لئے صرف وہی موت نہیں جوز ندگی ختم ہونے برآتی ہے بلکدائن کی موت کی بہت ی قشمیں ہیں۔ اِی لئے فرمایا گیا ہے''مرنے سے پہلے مرجاؤ''۔ عاشق سینکڑوں موتیں رکھتا ہے اور ہر وقت ایک جان قربان کرتا ہے۔اس کو ہرجان قربان کرنے پردس جانیں اور حاصل ہوجاتی ہیں۔

تحشتگان خنب کسیم را برزمال از غیب جان دیگر است (احمرجام بید)

'' جولوگ اللہ کے عشق سے شہید ہو جاتے ہیں اُنہیں ہر لحظ ایک نئ جان عطا کر دی جاتی ہے''۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستانِ عشق کے إظہار کے لئے سینکڑوں زبانیں ہیں لیکن اُن کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔معثوق کی صفات کا بیان کمی زبان میں بھی مکمل نہیں ہوسکتا۔ عاشق کی زبان ہی ہے عشق کی داستان بیان ہو عمق ہے۔عاشق بیدداستان بیان کرنے سے کسی مجبوری کی بنا پر توبہ بھی کر لے تو قابلِ اعتبار نہیں کیونکہ وہ پھر ای تو بہ پر تو بہ کر لیتا ہے اور سُو لی پر بھی وہ داستانِ عشق بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ عاشق بھی بُخارامیں کسی درس کے لئے نہیں جار ہا۔ وہ اپنی جان کوصد یہ جہان پر قربان کرنے جار ہاہے۔ عاشق کا اُستاد

تو حسن دوست ہوتا ہے اور اُس کی کتاب دوست کا چرہ ہوتا ہے۔

ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے اور اُس سے عاشق بہت سے معنیٰ اُخذ کر لیتا ہے کیونکہ ہر صفت ایک ماہیت رکھتی ہے اور اُس سے عاشق اپنے مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے اولیاء ایسلام کے قصے مشہور ہیں کہ معمولی الفاظ سے جن کے بظاہر کوئی خاص معنیٰ نہیں ہوتے' اُن پر وَجدانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ رّہُٹ کی آ واز ہے بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ بُخارامیں بہت ہے علوم وہُز ہیں' جوتم سیجھ سکتے ہولیکن مکمل جب بنو گے کہ خواری جو کہ لواز م عشق میں ہے ہے ضرور اختیار کرلو۔اُس وکیل کوعلمُ الیقین کی فکر نہھی بلکہ وہ مُشاہرہ اورعینُ الیقین



زور را بگزار و زاری را بگیر 🕴 رحم سُوے زاری آیداے فِقیر زور کوچوڑ اور زاری کو پکڑ ہے تاکہ ذاتِ باری کی طرف سے جمت پائے

حاصل کرنا جا ہتا تھا۔جس کو مُشاہرہ حاصل ہو جاتا ہے وہ محض ذکر اُساء وصفات کامتمنی نہیں رہتا ہے۔ اُس کے لئے خبریں اور عقلی دلائل بے کار ہوجاتے ہیں۔ مشاہدہ حاصل ہوجائے توعلم قوی ہوجاتا ہے اور عام لوگوں کا آخرت کاعلم محض خبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

أس عاشق كا بحث الأى طرف أخ كرنا أس عاشق نے اپنا زُخ بُخارا كى طرف كيا اور أس كى تعريف أس عاشق كا بحث الأى طرف أخ كرنا كرنے لگا۔ اے بُخارا! تو نہايت حسين مقام ہے تيرے جنگل چهن جیسے اورجیموں دریا کا پانی تالاب جیسا خوبصورت ہے۔اے بُخارا! تیری محبت نے مجھ سے میری عقل اور دین چھین لئے ہیں۔میرامقام تو جو تیوں کی صف میں ہے اور صدر جہاں کا مقام بہت بلند ہے۔ جب اُس کی نظر بُخارا پر پڑی وہ بے ہوش ہو گیا۔لوگوں نے اُس کے منہ پرعرق گلاب چھڑ کا۔انہیں کیا معلوم کہ بیعشق کی ہے ہوشی ہے اور بیاتو معثوق کی خوشبو سے ہی رفع ہوگی۔ تم میں ایسی بے ہوشی کے راز سے واقفیت کی قابلیت نہیں ہے۔ تو بظاہر انسان ہے لیکن اُس کی عظمت سے عاری ہے۔ تُو اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور اُسرار بھبی سے عافل ہے۔ قرآن میں ہے: وَأَنْذَلَ جُنُودًا لَهُ تَعُرُوهُا "اوراس كشكركوا تاراجس كوتم نبيس ويكهة عظ".

بیا گرچەفرشتوں کی جماعت کے بارے میں فرمایا گیا ہے لیکن کشکر عشق کا بھی ایسا ہی حال ہے۔جس نے بھی اُسے دیکھا تو کہا کہ بادشاہ تیرےخون کے دریے ہے۔ تُو صدرِ جہاں کا پسندیدہ مشیرتھا۔ ایک قصور میں اِنہام میں پھنس گیااور بھاگ گیا جبکہ و اُس سے ج گیا تھا تو پھر کیوں آ بھنسا ہے۔ کیا تھے بے وقونی یہاں لے آئی ہے یا موت؟ قضا عقل کو احمق بنا دیتی ہے۔ جب قضا آتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھا گنے کا موقع نہیں رہتا اور فضا تنگ ہو جاتی ہے۔ اُس نے جواب دیا: اے لوگو! میں ایسا ہو چکا ہوں جیسے اِستنقاء کا مریض ہوتا ہے۔ اگر چہ جانتا ہوں کہ یانی مجھے مارڈ الے گالیکن بحربهی بانی کاعشق مجھ میں کم نہیں ہوگا۔ اگرعشق کی وجہ سے میری موت واقع ہوجائے تو میری موت یا کیزہ ہوگی کیونکہ میں خونِ جگر کے سوااب کوئی خوراک نہیں رکھتا۔ میں اپنے محبوب صدر جہاں ہے بھاگ جانے پر شرمندہ ہوں محبوب ے كهددوكد مجھ پرا پناغصة أتار لے قرآن ميں ہے كدموئ عليه نے كائے ذرح كر كے أس كا كوشت مقول پر مارا تووہ مقتول زندہ ہو گیا لہذا میرے مرنے کوموت خیال مت کرو۔ بیتو دوسروں کی زندگی ہے۔ میں مقتول ہو کر ہر عاشق کی حیات کا سبب بنول گا۔

اے عاشق! ٹو بھی جسم کو جو کہ بمنز لہ گائے کے ہے مجاہدات کے ذریعے فنا کر دے تو تمہاری نظری رُوحیں جوحواس



رحسیم اُو دَر زاری خود باز مجُ اُس کارم اِنی آه دزاری کے ذریعے قاش کے

گر کئی زاری بیابی رسیم اُ و اگرزاری کرے گا ترانند کارم مامل کرے گا

کے ذریعے غیرمحسوں میں زندہ ہوجا تیں گی۔انسانی جسم کی ساخت اِس طرح ہوتی ہے کہ نبا تا ت اپنی غذا جمادات سے حاصل کرتے ہیں تو وہ اجزاءا پنی جمادیت جھوڑ کر نباتیت اِختیار کر لیتے ہیں۔ پھرحیوان اپنی غذا نباتات سے حاصل کرتے ہیں تو اجزائے نباتات اپنی نباتیت جھوڑ کرحیوانیت اِختیار کر لیتے ہیں۔ وہی حیوانی اجزاء جسم انسانی کو بناتے ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو بید مادی جسم مثالی بن جاتا ہے اور انسان ملائیکہ کی صفت میں آ جاتا ہے۔ پھر اِس جسم ے مجھے مکیکیٹٹ کو بھی ختم کرنا ہے کیونکہ وہ بھی فانی ہے اور عدم إضافی إختیار کر کے بحر واحدانیت میں شامل ہوجاتا ہے۔ موت تو اِس تاریکی کی طرح ہے جس کوعبور کر کے آب حیات حاصل ہوتا ہے۔

اے عاشق! ٹوعشق کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر جان کے ڈر ہے محبوب سے کیوں بھا گتا ہے؟ پیٹییں دیکھیا کہ لاکھوں عاشقوں کی جانیں خوشی میں اُس کی تینج عشق کے سامنے تالیاں بجارہی ہیں اور مرنے کی مُعتاق ہیں۔ جب مجھے دریائے أحديت نظراً ئے تواپنے قطرۂ حیات کو اِس میں ڈال دے۔تو وہ قطرہ اپنا تنص ختم کر کے باتی ببقاء حق ہوجائے گا۔ پھر اُس میں نہ کوئی کی آئے گی اور نہ تغیر پیدا ہوگا۔ چونکہ میں اسے محبوب سے بھا گا تھا اب اُس کے قدموں میں قربان ہو جاؤں گا۔وہ فراق میں روتا ہوا صدرِ جہاں کی جانب چاتا جار ہاتھا۔اُس نے اپنے مرنے کی پوری تیاری کر لی تھی۔سب لوگ اِس انتظار میں تھے کہ دیکھیں اب اُسے کیا سزاملتی ہے۔ بیاحق ہے کہ اُس نے نارکونور سمجھا ہے لیکن وہ عشق کے کر شے ہے ناواقف تھے۔ایک قِصَد سُن لے۔

مسجد جو مہمان کو مار ڈالتی بیں تھے ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات لوگ جس چیز کو ہلاکت کا مسجد جو مہمان کو مار ڈالتی سب سجھتے ہیں۔ وہ کامیابیوں کا سب بن جاتی ہے۔ قصبہ رّے میں (جہاں کے امام فخر الدین رازی مُنظیمتھے) ایک مجد تھی۔ کوئی مخض رات کے وقت اُس میں موت کے ڈر کی وجہ سے سوتا نہیں تھا۔ کوئی کہتا کہ اُس میں جادو ہے جس کی وجہ سے رات کو اُس میں تھہرنے والا مارا جاتا ہے۔ کوئی کہتا پر بال ہیں جو رات کوفل کر دیتی ہیں۔کوئی کہتا کہ مجد کو تالا لگا دو کہ کوئی مسافر علطی ہے اُس میں نہ سوجائے۔ایک مبمان وہاں تشہر نے کے لئے آ گیااوراُس نے مجد کے بارے میں پیسب با تیں شنیں۔وہ بہادرتھا' اُس نے سوچا کہ آ زمانا چاہیے۔اگر میرا جسم ہلاک بھی ہوگا تو کیا مضا کقہ ہےاصل رُوح تو باتی رہ جائے گی۔قرآن میں اللہ نے حضرت آ وم طایعہ کے بارے میں فرمایا وَنَفَخُتُ فِیدِ مِنْ رُّوْجِی لینی آ دم میں ممیں نے اپنی رُوح پھونک دی۔ اگرجسم فنا ہو گیا تو وہ اللہ کی پھونک تو باتی رہے گی تو میں پھر سنخ حق کی صورت زندہ رہوں گا اور جب تک اُس کے صُور کا تفخہ اس عالم میں ندآئے گا تو پھر پ

مب وتُرجِي يُكارك كابين ستبول كون كا

🦠 گفت مَق گر فاسقی و اہلِ صنم 🕴 پئوں مرا خوانی اجابتہت محمّم و ت فرايل على توفات مي ابت برست میرے تُن سے دابستہ ہو جائے گا۔ میں رُوح کو تَن سے جدا رکھنا جا ہتا ہوں کیونکہ اِس بھے حق کے لئے بیرجم بہت تگ

قر آن میں یہودکواللہ تعالیٰ نے فرمایا:''تم موت کی تمنا کرواگر سیتے ہو'' اُنہوں نے بیتمنا نہ کی۔ میں اللہ کی محبت اور ولایت میں سچا ہوں اِس کئے موت کاممنی ہوں۔لوگوں نے اُسے سمجھایا کہ اِس مجد میں جوکوئی بھی رات کوسویا ہے وہ صبح مرا ہوا ملا ہے۔ ہم تمہاری بھلائی کے لئے یہ تھیجت کرتے ہیں کہ اِس معجد میں نہ تقہر۔اُس نے جواب دیا: اے تاصحوا میں زندگی کی دُنیا ہے پیٹ بھر چکا ہوں اور بے جس ہو چکا ہوں اورموت کا مُتلا شی ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ اِس وُنیا کی دکان کے اُوپر سے کود جاؤں اور معرفتِ خداوندی کی کان میں پہنچ جاؤں۔ پرندے کو پنجرے میں کچھاچھانہیں لگتا۔ پنجرے کا دروازہ ٹوٹنے پروہ کس قدرخوش ہوتا ہے۔البنۃ وہ پرند جواپنے پنجرے کے جاروں طرف بلیاں دیکھے تو وہ بے شک پنجرے میں ہی رہنا پسند کر لے۔ جالینوں یونان کامشہور حکیم تھااور چونکہ وہ تحض علوم عقلیہ ہی ہے واقف تھا اور آخرت كا أے كوئى علم نہيں تھا إس كئے وہ وُنيا ميں جيتے رہنے كامتنى تھا۔ انبياء ظلم اورادلياء نيشنے إس وُنيا ميں رہنے جیں لیکن آخرت کے باغات کی شر کر لیتے ہیں۔ اس لئے دواس جہان سے بے نیاز ہیں۔ جس کے دل میں نور مہیں ہے وہ ایسا چوہا ہے جس نے صرف بلیوں کی آ وازیں سُن رخیس ہوں اور چھپنے کی جبتجو کرے اِی لئے وہ اِس وُنیا کو پہند کرتا ہے جو کہ چوہے کے بل کی طرح ہے۔ وہ اِس دُنیا میں رہ کر دُنیا ہی کے ہُنر سکھنے پر اور دُنیا کوسنوار نے پر ہی اکتفا کرتا ہ۔وہ وہی پیشے اختیار کرتا ہے جس سے ای وُنیا کی ترتی ہو۔ اس لئے کدأے عالم آخرت سے رغبت نہیں ہے۔جم کے پنجرے میں بلی اپنا پنجہ مرگ بخار پیچش چھک یا اور کسی بدنی بیاری کی صورت میں وافل کر دیتی ہے۔ یہ بلی موت ہی ہے اور امراض اُس کے پنجے ہیں۔موت بھاریوں کے ذریعے اپنی طرف بلاتی ہے۔انسان دوا کرنے کی مُہلت حاہتا ہے۔اگر مرض نے مُبلت دے دی تو دوا کے ذریعے نیج جاتا ہے لیکن اگر وہ مُبلت نددے تو فوراً موت اپنی کارروائی کر دیتی ہے۔ انجام کار مرض کا پیادہ آ جائے گا اور وہ مُبلت نہیں دے گا۔ اِس کئے مناسب یبی ہے کہ اُس دربار میں حاضری کے لئے قبل از وقت تیاری کر لی جائے۔ اِس دُنیا میں خواہشات کا اِنہاک نور خداوندی ہے انسان کو جدا کر دیتا ہے لیکن موت سے فرار ممکن جمیں ہے۔

لوگول نے مجد کے مہمان سے کہا کہ بہادری ندد کھا تا کہ تیری جان نے جائے۔ ناتجربہ کارآ دمی مصیبت میں پھنس کر بچنے کی تدبیر کرتا ہے جو کہ بعد میں مشکل ہوتی ہے۔مصیبت کے آنے سے پہلے اُس کے بارے میں اچھا کر اسوچا جا



تومثو يهيج از وعت كردن ملول ادر دُعادَل كرف ع بحى ر تحك

تودعت راسخت گيروي شخول و تُرْف دل لكاكر دُعت اين كرادر آنوبها



سکتا ہے۔اولیاءاللہ پیشیخ موت سے خا کف نہیں ہوتے کیونکہاللہ کی طرف سے اُن کی بُری صفات بھی اچھی صفات میں تبدیل کردی جاتی ہیں۔ پھونک بھری ہوئی مشک میں ایک سوئی چھودی جائے تو اُس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ یز دل لوگ ایک بلکی می تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے ۔ خدا ہے عشق ومحبت ایک وعویٰ ہے اور اُس کا گواہ مجاہدہ ہے۔ دعویٰ بغیر گواہ کے نا قابلِ اعتبار ہوتا ہے۔مجاہدے کی جفا دراصل اُس بُر ائی پر ہے جس کے از الہ کے لئے مجاہدہ کرایا جاتا ہے۔عالم محسوسات میں اِس کی مثال ہیہے کہ لمبل جھاڑنے کے لئے اُس پرلکڑی ماری جاتی ہے تو وہ دراصل کمبل پر نہیں بلکہ گرد پر ماری جاتی ہے۔ مال بیچے کو کوئ ہے اور مرنے کی بددعا دیتی ہے تو اُس کا مقصد اُس کی بُری عادت کی موت ہوتی ہے۔ جولوگ مجاہدات کی تختی ہے بھا گتے ہیں وہ انسانیت کو نتاہ کرتے ہیں۔مُنا فقوں کواُن کے دوستوں نے جہاد میں جانے سے روکا تو پیلوگ نامرد بن گئے۔اُن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے''اگروہ تمہارے ساتھ مل کر نکلتے تو زیادہ خرابیاں ڈالتے''۔تھوڑے سے بہادر برز دلول کے مجمعے سے برتر ہوتے ہیں۔کڑوے اور شیریں بادام اگر چہ صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اُن کے باطن میں بہت فرق ہے۔ یہی حال مومنوں اور مُنا فقوں کا ہے۔ چونکہ کا فروں کو آگلی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اِس لئے اُن کے ول ہمیشہ خوف زوہ رہتے ہیں۔ جو محص راستے سے ناواقف ہوتا ہے وہ تیزی سے منزل طے نہیں کرسکتا اور معمولی سے اندیشے سے تھمر جاتا ہے۔ راہ سے واقف انسان مسی کے فئبہ ڈالنے سے بھی سُست نہیں پڑتا۔انسان کی طبیعت کی رنگینی انسان میں شکوک و فئبہات بیدا کرتی ہے اور اُسے بلندمقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر شیطان نے سراقہ نجدی کی صورت میں ظاہر ہوکر ابوجہل وغيره كوورغلايا تقابه

شیطان کافریش کونبی مُولِندُ الله سے جنگ کے لیے کہا قرآن پاک میں ہے:''اور جب شیطان نے ان کا حرکتوں کوان کواچھا کر کے دکھایا اور کہا' کہ مَیں مذکروں گا اور جنگ کے وقت بھاگ جانا ہے لوگوں میں ہے کوئی ایسانہیں' جوتم پر غالب آسکے اور میں تنہاری پُشت پناہ ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو وہ الٹے یاؤں جاتا بنا اور کہا بجھے تم سے کوئی سروکارنہیں۔ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھتے ہو۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں''۔ جنگ بدر میں مدد کا وعدہ کر کے شیطان اُن کے کشکر کو لے آیا۔ اُس نے اُن سے وعدہ کیا کہ میں تہاری مدد پر ہوں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کوفرشتوں کی صورت میں دیکھا تو وہ خود بیچھے کی طرف بھا گا۔ حارث ابن حثام کوئر اقد کی شکل میں آ کر شیطان





نے جنگ کے لئے تیار کیا تھا۔ حارث چلایا: اے شراقہ کی شکل میں آنے والے! کل ٹونے اِس طرح کیوں نہیں کہا؟ وہ بولا: بھاگ جاؤے میں وہ بچھود کمچے رہا ہوں جو تہمیں نظر نہیں آرہا۔ میں تبہاری کوئی مدونہیں کرسکتا۔

یکی حال نقس اور شیطان کا ہے۔ اِس کے نقس کا دھوکا دیتا شیطان کا دھوکہ دیتا ہی ہے۔ فرشتہ اور عقل بھی اِس طرح ایک چیز ہے صرف نام علیحہ وعلیحہ ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی حکتوں کی وجہ سے اُن کو دوصور توں میں نمودار فرمایا ہے۔ جس طرح ہم نے شیطان کی دشنی کا قصد سُنایا ہے اِسی طرح تیرادشن تیرانفس تیرے اندر موجود ہے۔ وہ یکدم گوہ کی طرح تملے کر کے سوراخ میں گھس جاتا ہے۔ انسان کے دل میں اُس کے دہنے کے بہت سے سوراخ ہیں۔ چونکہ شیطان کا کام دھوکا دے کر گھس جانا اور پھی جانا ہے ای لئے قرآن میں اُس کو خناس یعنی پھی جانے والا کہا ہے۔ شیطان کا کام دھوکا دے کر گھس جانا اور پھی جانا ہے ای لئے قرآن میں اُس کو خناس یعنی پھی جانے والا کہا ہے۔ انسان اپنا ان خواہش کی وجہ سے یُر کے لوگوں سے مغلوب ہوجاتا ہے۔ انسان کے اندر جو سپائی ہے اور جس کو شہوت کہا جاتا ہے وہ انسان کو کہ ایکوں پر مجبور کر ویتا ہے۔ وہی چوری اور دیگر جرائم کراتا ہے۔ تب ہی ہیرونی سے بیابیوں کو اُس برظم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے نتی میں ہے۔



گرچه گفت لفظ نا خاضع بود اگرچه نفظی گفت گوعاجزی کی زبو ناظب ِ تلبیم اگر حتٔ شع بود م دِل کی مالت *رویجی*تے ب*ی کرک*تا ماجرے



مبجد کے مہمان کوملامت گروں کا بچر نصیحت کرنا کوموت کا بہانہ بنے کا اِزام نددے۔ جھ

جیسے بہت سوں نے پہلے میشیخی ماری ہے اور پھرشرمندہ ہوئے ہیں۔خواہ مخواہ اپنے آپ کومصیبت میں نہ پھنسا۔اُس نے جواب دیا: اے دوستو! میں اُن بھوتوں میں ہے نہیں ہوں جو لاکھول سے بھاگ جائیں۔تہماری پیدھمکیاں جومجد میں سونے پر مجھے دے رہے ہواُن مصائب کے مقابلے میں جو میں جیسل چکا ہوں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں اُن لوگوں میں سے موں جو حصرت اساعیل علیما کی طرح جان دیے ہے در اپنے نہیں کرتے۔ قرآن میں جو بدار شاد ہے: قُلْ تَعَالَمُوا لَعِني آ جاؤ تو یہ مجھوکہ بیفر مان میرے بی لئے ہے۔انسان جو پچھ کسی غریب کو دیتا ہے بسااوقات اُس کے دینے میں اُس کے ہیشِ نظر اِس غریب کی حاجت کور فع کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات اُس کے پیشِ نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا مجھے اُس کاعوض اور بدلد آخرت میں عطافر مائے گا۔ بیدوسری صورت پہلی صورت کے مقابلے میں بہتر ہے۔

جس محض کواجرِ اُخروی پریفتین ہوتا ہے۔ وہ بہت جلدعطا و بخشش کرتا ہے۔ دنیاوی کاروبار میں بھی نفع کی خاطر لوگ ابنا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب تک انہیں نفع کی اُمید ہوتی ہے (لوگ) اُس وقت تک اپنا سرمایہ لگانے میں بچکچاتے نہیں علم وہئز میں بھی جب انسان کوشرافت نظر آتی ہے تو انسان جان پر کھیل کر بھی اُن کو حاصل کرتا ہے لیکن جب تک انسان اعلیٰ چیز ہے بے خبر ہوتا ہے تو اونیٰ ہی پر اکتفا کرتا ہے۔ پیقصورات کی وُنیا اِس وقت تک ہی بیاری ہے جب تک وصال حاصل نہیں ہے۔وصال کے بعدیہ چیزیں بے حقیقت رہ جاتی ہیں۔ بیرحقائق کوئی محرم راز ہی مجھ سکتا ہے۔مہمان نے کہا: قرآن میں ہے''اللہ نے مومنوں سے اُن کی جانیں خرید لی ہیں'' انسان کواپنی جان اور مال اُس وقت تک بیارا ہے جب تک اُس کواُن کی اُس قسمت کا یقین نہیں ہے جواللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حقیقی چیز کے بارے میں گمان بھی ترتی کر کے یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔لیکن بعض لوگ اجرِ اُخروی کے بارے میں گمان کے درجے پر رہتے ہیں اور اُن کو یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین کے بعد مُشاہرے کا درجہ ہے۔

الله في سُوْدَةُ النَّكَاتُرُ مِين فرمايا ب: "متم ضرور جان لو گ\_ پھرتم ضرور جان لو گ\_ اگرتم يقيني طور پر جان لو گے تو ضرور دوزخ کود کیے لوگے۔ پھرتم عین الیقین ہے اُس کو دیکھ لوگے''۔ یعنیٰ شک کے بعد علم کا درجہ ہے۔ علم کے بعد یقین کا اور یقین کے بعد مُشاہدے کا۔مہمان نے کہا: اب مجھے مُشاہدے کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اس لئے میں شک و 



ہیں۔ پھر ڈرکس بات کا؟ اب تو اگر میں کوئی پیٹی بھی بھگاروں تو وہ بھی اُس کی طرف ہے ہوگی کہ جھے اللہ ہے اتی قربت عاصل ہے کہ اب نہ تو خوف ہے اور نہ ڈر۔ انبیاء بیٹی کو چونکہ قرب اللی عاصل ہوتا ہے اِس لئے وہ نڈر ہوتے ہیں اور شاہوں کے برا بول کے چروا ہوں کی طرح ہوتے ہیں جو اُن شاہوں کے برا ہوں کی طرح ہوتے ہیں جو اُن کا حب قوم کی محبت ہی ہوتی ہے۔ عاشق ہاللہ تعالی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر نبی قوم پر ناراض بھی ہوتا ہے تو اُس کا سب قوم کی محبت ہی ہوتی ہے۔ عاشق ہاللہ تعالی فرما تا ہے کہ جب تُو میرا عاشق ہے تو تھے میری مرضی پر راضی رہنا ہے۔ تُو میرا وصال عاصل کرنے کے لئے تکلیف میں جتلا ہو کر شخندی آئیں بھرتا ہے۔ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ بغیر تکلیف اُٹھائے تھے اپنا وصال عطا کر دوں لیکن تھے جو حکالیف پہنچ رہی ہیں وہ تیر نے نفع کے لئے ہیں۔ سفر میں انسان زیادہ تھکتا ہے تو اقامت کی لذت میں اِضافہ ہوتا ہے۔ گالیف پہنچ رہی ہیں وہ تیر نفع کے لئے ہیں۔ سفر میں انسان زیادہ تھکتا ہے تو اقامت کی لذت میں اِضافہ ہوتا ہے۔ اگر مقصد بلا محنت حاصل ہوتا ہے تو انسان اُس کی قدر نمیں کرتا۔ تُو اِس راہ میں جس قدر مصائب برداشت کرے گا اُس فدروصل کی لذت میں اِضافہ ہوگا۔

مصیبت بیں مومن کے بھاگنے اور بیے میں کی مثال بی بی نے چھے کو ہانڈی میں ڈالا اور پنچ آگ اور بی بی کے درمیان گفت کو کا بیان بجھے خرید کر لائی اور اب اِس بخت گری میں اور پی کے درمیان گفت کو کا بیان بجھے خرید کر لائی اور اب اِس بخت گری میں مجھے ذکیل کررہی ہوں بھے کے ایس کے کررہی ہوں کہ جوثن کھا کر تُو انسان کی غذا بن جائے اور چھے یہ جوثن دینا تیرے ہی بھلے کے لئے ہے۔ میں ایسا اِس لئے کررہی ہوں کہ جوثن کھا کر تُو انسان کی غذا بن جائے اور چھے سے انسان کی جان بن جائے۔ حدیثِ قدی ہے کہ 'میری رحت میرے فضب سے پہلے ہے'' پہلے رحمت اِس وجہ ہے کہ اُس رحمت کی وجہ ہے اُس کی پرورش ہوکر وہ اِستحان کے قابل میرے فضب سے پہلے ہے'' پہلے رحمت اِس وجہ ہے اس کی وجہ ہے اُس کی پرورش ہوکر وہ اِستحان کی بنیاد پر بین جائے۔ رحمت کی وجہ ہے ہی تو گوشت و پوست بنا ہے اگر وہ نہ ہوتو عشق کس چیز کو گھلائے گا۔ اگر عشق کی بنیاد پر انسان پر صیبتیں آتی ہیں اور وہ خابت قدم رہتا ہے تو پھر خدا کی مہر بانی اُس کو قرب و وصال کی بشارت دیتی ہے۔ رہی بھی ایشاد کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے اگر اُس کے ساتھ اُس محاملہ کیا گیا ہوگا اور اُسے مبر سے برواشت کیا ہوگا تو وہ اُس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا تو مُعیم کے انعام کا حقد ارتفہرے گا۔

بی بی نے کہا: اگر تُو میرا ہے تو میری طرح شکر گزاری کر۔حضرت ابراہیم علینگا ہے بینے حضرت اساعیل علینگا کو ذرخ کرنے پر آ مادہ ہوگئے تھے۔ میں شجھے فنا کر رہی ہول۔ یہ بظاہر فنا ہے لیکن درحقیقت بقاہے کیونکہ تُو انسانی جان کا حصہ بن جائے گا۔ چئے کی حالت اِبتلاہے پہلے اچھی تھی مگر ابتلا کے بعد بدر جہا بہتر ہے۔ اب چَتا تر تی کر کے حیوان کا مُجوو بن

> در عوض بُر رویداز وے عنبُہا ادرائس کے عوض عنبنے اُگا دیتی ہے

تا بیوت اُو پلیدیہائے ما یہاں تک کروہ ہماری گذگیرں کوچئیالتی ہے گیا اور انسانی اجسام کا حصہ بن کر افکار کی غذا بن گیا اور اعلیٰ مقام پر پہنچے گیا۔ حیوان نبا تات سے خوراک حاصل کرتا ہے۔ نباتات کی موت اِس طرح اُس کی ترقی کا باعث بن گئی۔منصور حلاج بھٹائے کہا تھا کہ''اے یارو! مجھے قُل کردو کہ میرے قل ہونے ہی میں میری زندگی ہے''۔ جب بیٹابت ہو گیا کہ موت ہی ترقی کا سبب ہے لہذا اُن کا قول سیجے ثابت ہوا۔جس طرح اناج انسان کی غذا بن کراُس کا مُجزو بن جاتا ہے اِسی طرح سچافعل اورقول فرشتے کی غذا بن کر بلندی

انسانی رُوحوں کے قافلے عالم بالا ہے دُنیامیں کاروبار کے لئے آتے ہیں اور تَفع ونقصان کما کرواپس جاتے ہیں۔ تو إس طرح اصل مقام عالم بإلا بى ہے۔ إس لئے جب ؤنیا ہے جانا بى ہے تو خوشی سے نرخ زوہو كرجاؤ۔ بي بي نے یجنے ہے کہا: میں میں کلخ باتیں تجھے اِس کئے کہدر ہی ہوں تا کہ تیری سخی وُ ور ہوجائے۔ اِس طرح جب انسان میں برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پنخنہ ہو کرشیریں بن جاتا ہے۔ جب چئے پر ظاہر ہو گیا کہ مصائب تنحیل کا ذریعہ ہیں تو وہ برداشت كرنے پرراضى ہوگيا۔ بى بى نے كہا: جب ميں جادات سے تى كررى كھى تو كہتى كھى كديرتى إس لئے بك میں انسان کاعلم اورصفت بن جاؤں۔اب جبکہ رُوح بن گئی ہوں تو اب رُوحِ حیوانی سے بلند مرتبہ حاصل کرنا جا ہیے۔ ترقیوں کے اِس ذکرے پیرفبہ ہوا کہ اُن کے ذکرے اللہ کے ساتھ اتحادِ ذاتی تک ترقی نہ مجھ لی جائے۔ اِس کیے مولانا روم پینینے فرماتے ہیں کہ: اللہ ہے دُعا کرتا کہ تُوسیح مطلب مجھ سکے اور گمراہ نہ ہو۔اللہ ہے اتحادِ ذاتی کاعقیدہ گمراہی

جس طرح قرآن ہے بچ فہم گمراہ ہوتے ہیں ای طرح مثنوی ہے بھی ہو سکتے ہیں۔ اِس میں قرآن کاقصور نہیں ہوتا بلکہ اُن کی کور باطنی کا قصور ہے۔مسجد کا مہمان عالم آخرت کا طلبگارتھا' جس طرح حضرت امام حسین مایئیاااور حضرت منصور حلاج بَيَنَةِ عَظِيرَ مِمكن ہے كہ بيرہوا ہوكہ حضرت ابراہيم مَلِيّاً كو جب نمرود نے آگ ميں ڈالاتو جبرائيل مَلِيّا نے آ کر مدد کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ اُنہوں نے کہا: میری رُوح اب حیوانی نہیں رہی کدایک شعلے ہے ختم ہوجائے۔اگر انسانی جان آتشیں شہوت اور آتشیں غضب وغضہ کا ایندھن نہ بنے تو وہ خوب پھلے پھولے۔خود بھی ممنؤ رہنے اور دوسروں کو بھی منورکرے۔ اِس وُنیا کی بیرآ گ کڑ وَ آتشی کا پُر تَو ہے اور پُر تَو اور سابینایا سُدار چیزیں ہیں۔ بیراس طرح سمجھ لوجیسے انسان کا قد اور اُس کا سامیہ پُر تَو اور سائے ہمیشہ اصل کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

مولا ناروم میشد فرماتے ہیں کہ مجھے مثنوی پر اعتراضات پرعقلاً کوئی رنج نہیں ہے۔ میں اعتراضات کا جواب بھی

زاری و گریه توی سُرمایه الیت 🔸 رحمتِ گلی قوی تر دایه ایست

ادر الله کی در است اور کرید کرنا براست ایر بین 🛉 اور الله کی دهت باری بهت بری این

ند دینا گر اِس کے دینا ہوں کہ اعتراض کرنے والوں کی دولتیاں سادہ دل لوگوں کو گراہ کردیں گی۔ تھیم سنائی غزنوی پھنٹھ کے بقول یہ لوگ نور معرفت ہے جورم ہیں۔ اُن کی پہنٹے قرآن کے صرف الفاظ تک ہے۔ یہ معترضین کہتے ہیں کہ مثنوی ہیں ابواب اور نصول قائم کر کے تصوف کے مراتب کا ذکر ہونا چاہے تھا تا کہ سالیک کے لئے ہر منزل اور مقام کی نشاندہ ہی ہوجاتی۔ یہ تو ایک گور کہ دھندہ معلوم ہوتی ہے۔ جب اللہ کی کتاب آئی تو اُس پر بھی لوگوں نے اِس طرح کے اعتراض کے تھے کہ پرانی کہانیاں اور افسانے ہیں۔ آ دم طبیعا گندم' شیطان اور سانپ کا ذکر ہے۔ ہود طبیعا اور ابراہیم طبیعا اور آگ کے قضے ہیں۔ نوح کی کشتی کنعان اساعیل علیجا کے ذبح جبرائیل طبیعا اور کو جباور ہم کی والوں کا ذکر ہے۔ ہود طبیعا اور اور کا بیٹھا اور اور طبیعا کی قوموں کی باتیں ہیں۔ مربم طبیعا اور کو جور ذرکر یا طبیعا اور کو پائی کی تقسیم کا بیان ہے۔ الیاس طبیعا اور وزیر نے طبیعا کو قصد ہے۔ قارون کے زیمن میں دھنے کا تذکرہ ہے۔ الیاس طبیعا کو میراور شید میں اسرائیکیوں کی باتیں ہیں۔ مربی طبیعا اور اور ایک کا بیان کہاں ہیں' جوعقلوں میں ایک آئیا ہیں۔ وہ بیان کہاں ہیں' جوعقلوں کو گم کر دیں۔ تو انہیں فرمایا گیا کہ اگر تہمیں یہ آسان گئی ہیں تو ان جسی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کہ تیں۔ مال گئی ہیں تو ان جسی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کی تربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کے تعربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کی تربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کی تربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کی تعربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چاؤاوں کی تربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چائوں کی تھیں۔ ایک آئی بی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چائوں کی تربی بیالاؤ کر ہے۔ میان کہاں ہیں۔ تو میان کہاں ہیں۔ میان کہاں ہیں۔ تو میان کہاں بی تربی بیالاؤ۔ جن اور انسان لگ چائوں کی تربی بیالاؤ کے جن اور انسان لگ چائوں کی تعربی بیالاؤ کے جن اور انسان لگ ہور کی تو تعربی بیالاؤ کی بیالاؤ کی تعربی بیالوگ کی بیالوگ کی تعربی بیالوگی کی تعربی بیالوگ کی

حدیث "فران کاخل ہراور باطن ہے اور اسس کے قرآن کے ایک توالفاظ ہیں ترجمہ اور معنیٰ ہیں۔

باطن کا باطن ہے ور الیسالیات باطنول مک ہے ہے سات معنیٰ تک معنیٰ ہیں۔ اِی طرح تہ در تہ مرجوں تک فہم وفراست کے تفاوت کے اعتبارے بُخترہ ین اور علاء کی بیٹی ہاور بچھ مراتب سے صرف اہل اُللہ کا تعلق ہے۔

مرجوں تک فہم وفراست کے تفاوت کے اعتبارے بُخترہ ین اور علاء کی بیٹی ہاور بچھ مراتب سے صرف اہل اُللہ کا تعلق ہے۔

یہ دواضح رہے کہ اُسرار کے بیان میں وہی معنیٰ معتبر ہوں گے جو الفاظ قرآنی اور ظاہر کیخلاف نہ ہول۔ حضرت علی مالی اُللہ کا اس میں میں میں جو الفاظ قرآنی اور طاہر کیخلاف نہ میں سب کی عقلیں گم ہوجاتی تھے۔ موجوب کے تھے کہ دوسرے صابہ جو انگل علی میں جران ہوجاتے تھے۔ معنیٰ کی اِس تہ میں سب کی عقلیں گم ہوجاتی تھیں۔ قرآن کی چوتھی منزل کے آگے کا باطین سوائے خدائے لاشریک کی نے نہیں دیکھا۔ بی حدیث جو عنوان میں فذکور ہے وہ بالکل غلطی سے محفوظ ہے۔ اے دوستو! صرف قرآن کے الفاظ بی کو خد کی ہو جائے کے صرف ظاہر کی خوت کا مرب ہو جیسا کہ شیطان نے حضرت آ دم علینے کے صرف ظاہر کی طرف اپنی توجہ کرو کھا۔

تا کہ آل طِفلِ اُو گریاں شود کرکب بخِ روئے تو دُدوھ دیں

دایهٔ ومادر بهب اند بُو بود دایه ادرمان بهانه دُهونڈتی میں قرآن کے الفاظ کی مثال اور اُن میں پوشیدہ معنیٰ کی مثال انسان کی صورت اور اُس کے باطنی اور رُوحانی اُوصاف کی سی سمجھو۔ ایک انسان خواہ کنتا بھی قریبی عزیز ہوتم اُس کے باطنی اُوصاف سے عافل رہتے ہو۔ باوجود قرب کے انسان کے باطنی اُحوال عوام سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ اولیاء ٹیٹنٹا ہے آپ کو پھیانے کے لئے جنگلوں اور پیاڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ بزرگوں کی خلوت نشینی اپنے آپ کو پھیانے کے لئے نہیں ہے۔ اُن کے اُوصاف تو بہر حال عوام سے پہھے رہتے ہیں بلکہ بیلوگوں کو ترک وُنیا کی تعلیم دینے کے لئے ہوتے ہیں۔ اولیاء ٹیٹنٹا عوام میں رہتے ہیں بلکہ بیلوگوں کو ترک وُنیا کی تعلیم دینے کے لئے ہوتے ہیں۔ اولیاء ٹیٹنٹا عوام میں رہتے ہیں بلکہ بیلوگوں کو ترک وُنیا کی تعلیم دینے کے لئے ہوتے ہیں۔ اولیاء ٹیٹنٹا عوام میں رہتے ہیں۔ اُن کے اُوصاف تک لؤگوں کی بیٹی کہاں ہے۔ اُن کو خرورت نہیں ہوتے۔ وہ باطنی طور برعوام سے بہت دُور ہوتے ہیں۔ اگر عام آ دمیوں کے اُدصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آ دم طابق کے اُدصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آ دم طابق کے اُدصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آدم طابق کے اُدصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آدم طابق کے اُدصاف تک پہنچنا دشوار ہے تو حضرت آدم طابق کے اُدصاف تک پہنچنا دشوار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت داوُد طائیں ہے قرمایا تھا کہ تُو میرے قراق میں مبتلا ہے اور دوستوں سے جدا ہے۔ قراق کاغم فرو کرنے کے لئے محفل اور قوالوں کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا میں پہاڑوں میں سے کیفیت پیدا کر دیتا ہوں تا کہ تُوسجھ لے کہ جب پہاڑ کا نالہ بغیر ہونٹ اور منہ کے ہوسکتا ہے تو ولی کے نالے بھی بغیر لب و دنداں ہو سکتے ہیں۔ اولیاء ﷺ کے دل کے نالوں کو اُن کے کان سُنتے ہیں تم نہیں سُن سکتے لیکن اگر اُن کی اِس کیفیت پر یقین کر لوتو تمہاری سعادت ہے۔ اولیاء بھینینے کے زوحانی مرکالمات جاری رہتے ہیں اور پاس بیٹھنے والے اُن سے بے خبر رہتے ہیں۔ رُوحانی مرکالمہ حمی کانوں ہے نہیں سُنا جاسکتا عوام رُوحانی مرکالموں سے بہرے ہیں۔ اولیاء بھینیا سے اعتقادا چھار کھنے سے ہوسکتا ہے بھی



زانکر شع از گریه روشن ترشود ادر شع آننوبهاتی ہے توزیادہ روشنی دہتی ہے

ژ اُبر گرمال سشاخ سُبز و تر شود بادل برساب آدرزست یاده سر سرز برجاتین سننے کے قابل ہو جائیں۔ میں مثنوی لکھنے پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات سے لکھنا بندنہیں کروں گااور نہ إعتراضات كى طرف توجدوول كا- إس سلسلي مين ايك حكايت سنو-

ا یک چھیرا اور ماں یانی بی رہے تھے۔ وہاں کچھلوگ سیٹیاں بجارہے تھے اور پچھیرا سیٹیوں کی آ واز سے بدک رہا تھا۔ مال نے پوچھا: تم کیوں سلی سے پانی نہیں ٹی رہے ہو؟ بچھرے نے کہا: مجھے اُن سٹیوں سے ڈرلگتا ہے اور میں ا بنادھیان یانی کی طرف نہیں کرسکتا۔ ماں نے کہا: بیٹا جب سے سیدُ نیا بن ہے فضول کام کرنے والے پہال رہے ہیں۔ تُو ا بنا کام کرتاجا' اُن سے نہ تھبرا۔ یانی تیزی سے بہتا جارہاہے' تُو صرف یانی کی طرف دیکھ۔

اِس وُنیا میں اگر کچھے کوئی ہا کرامت ولی نظر نہیں آتا تو بے دیکھے ہی تُو اُن ہے تعلق بیدا کر لے۔ پچھ عرصہ بعد تتہیں اُس کی بزرگی کا یقین آ جائے گا۔اگراندھے کونہر کا یانی نظر نہ آئے تو اُسے جاہے کہ اِس نہر میں اپنی محلیا ڈبوکر و كيھے۔ وہ يانى سے بحرجائے گى تو يانى كے مونے كا يقين آجائے گا۔ أس كومعلوم موجائے كا كماب نفسانى خواہشات مجھے نہیں اُڑا سکتیں۔ جولوگ بیوتوف ہیں اور بزرگوں سے فیض یاب نہیں ہیں اُن کی ٹھلیا بلکی رہتی ہے اورخواہشات کی ہواأے أزائے بھرتی ہے۔

سے کے ساتھ تعلق منتی کے نظر کی طرح ہے۔ چونکہ تھھ میں عقل کا نظر نہیں ہے۔ ٹو بزرگوں کی عقل سے نظر حاصل کر لے۔ بیددیہلے دل کوحاصل ہوتی ہے پھراُس ہے آئکھیں سمُؤ رہوتی ہیں۔نورشی اورنورِ باطنی کا اصلاَ تعلق دل ہے ہوتا ہےاوراُس سے آ تھے میں منتقل ہوجاتا ہے۔ تجلیات رّبّ کا نزول دل پر ہوتا ہے۔ جبکہ آسانی پانی کا نزول دل پیہوتا ہے تو ہمیں اِس پچھیرے کی طرح یانی پینے میں لگا رہنا جاہیے اور مُعترضین کی سیٹیوں سے نہیں پد کنا جاہیے۔ سالِک ' پیغیبروں کا پیرو ہوتا ہے۔ تو جس طرح پیغیبروں نے طعنہ زنی کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا سالک کو بھی نہ چھوڑ نا جا ہے۔مبحد کا مہمان مبحد میں لیٹ گیالیکن اُس کو نیند نہ آئی۔ اِس لیے کہ وہ عشق میں ڈوبا ہوا تھااور ڈو بے ہوئے کو نیند ہے کیا واسطد عاشق کی نیندتو اس طرح کی ہوتی ہے جیسے تیرتی ہوئی مجھلی کی ۔ غیبی آ داز نے اُس مہمان کوؤرانا جا ہالیکن وه ڈرغیر واقعی تھا۔

ای طرح شیطان سالک کوڈرا تاہے جو تھن دھمکی ہوتی ہے۔ جب انسان دین داری اِختیار کرنے کاعزم کرتا ہے توشیطان أے فقروفاقہ سے ڈراتا ہے کہ دین کے کاموں میں سکے گاتو کمائی سے محروم ہو کرمفلس ہوجائے گا۔الی بی باتوں کے دل میں آنے ہے دین پر چلنے کا ارادہ کرنے والا گمراہی کی طرف لوٹ پڑتا ہے اور ڈنیا میں لگ جاتا ہے اور

ورست كي طمت من اللال اور گريال ده الم تاكرتيدي دُوح كيمي سيبزه أك

باش جُونُ لاب نالان بيشم رَ 🕴 تاز صِمِن جانت بَر رويد خضر



جس طرح بازگی ہیبت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اُس کے مقابلے میں ملقی کی ہیبت بالکل نہیں ہوتی لیکن ملقی ' باز

ے متاقر نہیں ہوتی۔ اگرتم خدائی آ داز کے اہل ہوتے تو لا محالہ اُس ہے متاقر ہوتے ' جس طرح چکور' بازے متاقر ہوجا تا

ہے۔ ملقی چونکہ باز کا شکار نہیں ہے لہٰ دا وہ متاقر نہیں ہوتی۔ جس طرح مکھی ' مکڑی ہے متاقر ہے اِس طرح تم شیطان کی

آ داز ہے متاقر ہو۔ خدائی آ داز کے اہل اولیاء اللہ ہیسٹیم بین لہٰ ندا اُن پروہ اثر انداز ہے۔ مکڑی (شیطان) کی آ داز کا اُن

پرکوئی اثر نہیں ہے۔ اِس لیے قرآن میں شیطان کو خطاب کر کے کہا گیا۔" بے شک میرے بندوں پر تیراکوئی دہد بہٰ بین

ہے ' امتیاز اِس لیے رکھا گیا ہے کہ اولیاء اللہ ہیسٹیم اولیاء با جمی متازر ہیں۔ مہمان نے مجد میں ہے آ داز سُنی تو وہ

بالکل خوف زدہ نہ ہوا کیونکہ موت کی علامات اہل اللہ کے لئے خوشی کا سب ہوتی ہیں۔

اہل وُنیاچونکہ نور باطنی سے خالی ہیں اس لئے وہی موت جواہل اللہ کی خوثی کا باعث ہے وہ اہل وُنیا کے لئے تکلیف کا سبب ہے۔ عید کا نقارہ بجتا ہے تو عید منانے والے خوش ہوتے ہیں۔ جب مجد بیس ہے آ واز آئی تواس مہمان ولی کوکس قدر فاکدہ پہنچا۔ اُس مہمان نے جواب بیس اپنے دل کوآ واز دکی تو جم ٹوٹ گیا اور ہر طرف سوتا ہر سے لگا۔ وہ مرداُس پر جیران رہ گیا۔ اُس سونے کا جو ذکر آیا ہے اُس سے اہل ظاہراور دنیا دار دنیا دی سوتا ہجھیں گے حالا فکہ اُس سے مراد آنوار و برکات خداوندی ہیں۔ جس طرح نئے اپنی ٹھیکر ایوں کوسونا بچھتے ہیں اُسی طرح و نیا دارائس سونے کو جو حقیقتا مراد آنوار و برکات خداوندی ہیں۔ جس طرح نئے اپنی ٹھیکر ایوں کوسونا بچھتے ہیں اُسی طرح و نیا دارائس سونے کو جو حقیقتا کے سامنے ہیں۔ جو اُس کو جو کہ اُسی سونے کا ذکر کرو گے تو وہ ٹھیکر سے مراد تجلیات رَب ہیں۔ و نیاوی سونے جاندی سونے کا ذکر کرو گے تو وہ بھی و نیاوی سونا ہی ہجھیں گے۔ اِس سونے سے مراد تجلیات رَب ہیں۔ و نیاوی سونے جاندی سونے جاندی ہوتی ہوتی ہے۔ اِس سونے جاندی سے تو اُس کو تمتا حاصل ہوتی ہے۔ اُس سونے جاندی سے تو اُس کو تمتا حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں ترب اُس پر زب کی ججانی پر تی ہو اُس کو تمتا حاصل ہوتی ہے۔ اُس میں نے لئے می میں گے۔ اِس سونے کا ذکر کرو گے تو وہ کی اور بیا اُس شع کا پروانہ تھا۔

بے تعثرع کامیابی مشکل است گوگڑنے بغیر کامیابی شکل ہے

کام خود موقوف ارتی دل ست مالای تعمیر کاصول دل کردن در منصر



اس سافر کے لئے مبحد کی آواز ایس ہی نابت ہوئی جیسے کہ حضرت موئی طیفا کے لئے وہ آگ تھی جو درخت کے پاس انہیں نظر آئی تھی۔ وہ آگ تھی بلکہ نور تھا۔ حضرت موئی طیفا پر اللہ کی بے شارعنا یہی تھیں۔ اُن کو نار کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نور کو نار کی شکل میں نمووار فرما دیا کہ وہ اِس طرف متوجہ ہوجا کیں۔ جب کوئی عام انسان کسی ولی کو و کیسا ہے تو اُس کو اِس میں صرف بشری اُوصاف ہی نظر آتے ہیں۔ ولی میں اُوصاف بشری کا نظر آتا خود اُس شخص کی طبیعت کا عکس ہے۔ چونکہ وہ خود اِنجی اوصاف ہی نظر آتے ہیں حالانکہ وہ ولی اُن سے پاک عماف ہوتا ہے۔ ولی کو حضرت موئی علیفا والا درخت سمجھوجس پر بظاہر آگ تھی لیکن دراصل نور تھا۔ اُس ولی سے اِنصال بیدا کر لے تب بھی مجھوکہ سال کہ کو ترک بیدا کر لے تب بھی مجھوکہ سال کو کو ترک بیدا کر لے تب بھی بھی کہا ہی تا ہے تو اُس کو معلوم ہوتا ہے کہ ترک و نیا دراصل نور ہے۔ دنیاوی و کا نظر آتی و بلاد بی ہے۔ لیکن عاشقوں کے لئے بھول ہیں۔ اِس بات کی حقیقت اُس کے قریب آنے سے ملتی ہے۔ اُس فظر آتی ہے۔ لیکن عاشقوں کے لئے بھول ہیں۔ اِس بات کی حقیقت اُس کے قریب آنے سے ملتی ہے۔

عار فی کا صفر رہے ہاں کے عشق کی ٹھان کی تھی۔ اُس طرح صدر جہاں کے اُس عاشق نے بھی اپنے آپ کو شمع عشق پر قربان کرنے کو شمع عشق کا پروانہ بنا دیا تھا۔ اُس کے عشق کی سوزش نے صدر جہاں کے دل پرویسا بی انٹر کیا۔ صدر جہاں اُس کے کو شمع عشق کا پروانہ بنا دیا تھا۔ اُس کے عشق کی سوزش نے صدر جہاں کے دل پرویسا بی انٹر کیا۔ صدر جہاں اُس کے کہ کا میں کررہا تھا اور کہدرہا تھا کہ اُس نے قصور کیا۔ ہم نے وکھ لیا لیکن اُس نے میری رجمت کی طرف دھیاں نہیں کیا۔ وہ این خطا بی کود کھتارہا اور ہماری محبت پر اُس نے فور بی نہ کیا اور بھاگ گیا۔ وہ خطا کار ہے۔ وہ اپنے دل کے چور کی وجہ سے ہم سے ڈرتا ہے۔ ہم تو نٹر روں کو ڈراتے ہیں۔ جو پہلے بی ڈررہا ہوا سے کیا ڈرا کیس۔ انسان کا باطن درخت کی جڑ ہوگی و ہے بی ہے تکلیں گے۔ جن دلوں میں وفا کے درخت کی جڑ ہے اُن درختوں میں سے ہے جس کی جڑ تو زمین پر ہے لیکن شاخیس آ سان پر ہیں۔ ایسا اِس لئے ہے کہ وہ اُن درختوں میں سے ہے جس کی جڑ تو زمین پر ہے لیکن شاخیس آ سان پر ہیں۔ ایسا اِس لئے ہے کہ وہ اُن درختوں میں سے ہے جس کی جڑ تو زمین پر ہے لیکن شاخیس آ سان پر ہیں۔ ایسا اِس لئے ہے کہ وہ اُن درختوں میں سے ہے جس کی جڑ تو زمین پر ہے لیکن شاخیس آ سان پر ہیں۔ ایسا اِس لئے ہے کہ وہ اُن درختوں میں سے ہے جس کی جڑ تو زمین پر ہے لیکن شاخیس آ سان پر ہیں اس ایس پر ہیں آ سان پر ہیں اور ہوں جی بیا ہوتا ہے تو صدر جہاں کے دل میں کیوں بیدا نہ ہوگا۔

دل ہے دل تک راہ ہوتی ہے۔ دودل دوجسموں کی طرح بالکل جدانہیں ہوتے۔ اُن میں باہمی اِنصال ہوتا ہے۔ جسموں کی جُدائی اور دلوں کے اِنصال کو یوں سمجھو کہ دو چراغوں کے دینے الگ الگ ہوتے ہیں گراُن کے نور میں باہمی اِنصال ہوتا ہے۔صدرِ جہاں کے دل میں محبت اِس لئے قائم تھی کیونکہ عاشق کے دل کی محبت پرمعثوق کے دل کی محبت کا

ب دَل شود اپھُول بن طِئے

گریمی نواہی کرمشکل حل شود مار محرومی بنگل مُسب دَل شود اگر ترُ چاہتا ہے کر مشکل حل ہوجے اور محرومی کا کانٹ پیٹول بن طِئے اڑ ہوتا ہے۔ عاشق کے دل میں محبت تب ہی پیدا ہوتی ہے جبکہ پہلے معثوق کے دل میں محبت پیدا ہو چکی ہو۔ عشق کا اڑ دونوں کے دلوں پر ہوتا ہے لیکن عشق کے اٹرات چونکہ دونوں پر جُدا گانہ ہیں اِس لیے عشق عاشق کو لاغر بنا دیتا ہے اور معثوق کو زوتا زہ بنا تا ہے۔ تو یہ فحبہ کیا جا تا ہے کہ معثوق کے دل میں عشق نہیں ہے۔ اب میہ بھی ہمچھ لو کہ بندے کے دل میں عشق الی کا ظہور اِس محبت کا اڑ ہے جو اُس بندے کی خدا تعالی میں ہے۔ پیاسا اگر پانی کا طالب ہے تو پانی بھی پہنے والے کا طالب ہوتا ہے۔ پیاسا اگر پانی کا طالب ہے تو پانی بھی پہنے والے کا طالب ہوتا ہے۔ پیاسے کی بیاس پانی کے دل کے جذبہ کے اثر ہے ہے۔

جس طرح خالق و مخلوق میں باہمی محبت و عشق کا رشتہ ہے اس طرح کا نتات میں آئیں میں بہت ہے جذب اور عشق ہیں۔ وُنیا کی اشیاء جوڑا جوڑا ہیں اور ہرایک اپنے جوڑے کا عاشق ہے۔ اِسی طرح آسان اور زمین میں بھی باہمی عشق ورغبت ہے۔ یہ عشق زن و شوہر کی طرح کا ہے۔ آسان جو کچھ زمین کے شر دکرتا ہے زمین اُس کی جان کی طرح پر ورش کرتی ہے۔ آسان ہی زمین کوگرئ تری اور ٹی پہنچا تا ہے۔ جس طرح شوہر بیوی کے لئے کمائی میں سرگر دال رہتا ہے۔ اِسی طرح آسان زمین کے لئے مرگر دال رہتا ہے۔ یہ زمین آسان کے وہی کام کرتی ہے جو بیوئ شوہر کے لئے کر تی اور آسان زمین کے لئے مرگر دال رہتا ہے۔ یہ زمین آسان کے وہی کام کرتی ہے جو بیوئ شوہر کے لئے کرتی ہے۔ اِسی طرح آسان پیونکہ ذکی جس چیز وں کی طرح ممل کرتے ہیں اُن کو بھی کمتا سی مجھو۔ جیسے بیوی کے بغیر شوہر لا ولد ہوتا ہے اِسی طرح آگر زمین نہ ہوتی تو آسان پیدا وار سے محروم ہوتا۔ نرو مادہ میں آپس میں میلان اِسی لئے ہے کہ ہرا یک کام کی شکیل دوسرے کے بغیر ممکن ٹمیں ہے اور درات اور دن بظاہر دومختلف میں آپس میں میلان اِسی لئے ہے کہ ہرا یک کام کی شکیل دوسرے کے بغیر ممکن ٹمیں ہے اور درات اور دن بظاہر دومختلف میں آپس میں میلان اِسی لئے ہے کہ ہرا یک کام می شکیل دوسرے کے بغیر ممکن ٹمیں ہے اور درات اور دن بظاہر دومختلف بین نے بین نظر آتی ہیں لئین یہ دونوں اِسے اِسے کام میں ایک دوسرے کے بغیر ممکن ٹمیں۔

حیوانی جسم چارعناصر خاک آب باداور آتش ہے مرتب مانا گیا ہے۔ اِن عناصر میں ہے ہرایک کا گرہ ہے جو
اُن کا تُخون ہے۔ انسان کے جسم کے چاروں عناصر ہروفت اپنے اپنے گرہ کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اُن عناصر کے
متفرق ہوجانے کا نام موت ہے۔ گرہ خاک انسان کے خاک ھے کواپنی طرف آ جانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ
میں اگر چیہ مرکز ہے جدا ہوں اور یہ میرے لئے تکلیف دہ ہے لیکن میں انہی اِس جسم کا پابند ہوں۔ یہی حال دوسرے
عناصر کا ہے۔ بیاری اُن عناصر کے جدا ہونے کا سبب بنتی ہے اور عناصر اپنے اپنے مراکز کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔
اُن عناصر کی پرواز کے لئے حکمتِ خداوندی موت کے وقت تک مالنے ہی رہتی ہے۔ اللہ نے قیامت کے وقت کا تم اُن عناصر کی پرواز کے لئے حکمتِ خداوندی موت کے وقت تک مالنے ہی رہتی ہے۔ اللہ نے قیامت کے وقت کا تم اُن عناصر کی پرواز کے لئے حکمتِ خداوندی موت کے وقت تک مالنے ہی رہتی ہے۔ اللہ نے قیامت کے وقت کا تم اُن عناصر کے بین ہیں آو رُوح کے
لئے مخصوص فرما دیا ہے۔ جب تمام عناصر اپنے مراکز کی رفاقت چاہتے ہیں اوراپی اصل کے لئے بے چین ہیں آو رُوح کے جوکہ دئتا س بھی ہے اپنی اصل سے علیحہ و رہنے ہیں کس قدر بے چین ہوگی۔ رُوح اُن اِن اے عضری سے کہتی رہتی ہے کہ



کردہ بر دیگرال نوحت گری کم منتیں و برخود می گری کو منتیں و برخود می گری کو کا کہ دیر اپنے پر بھی رد کر دیکھ لے کا کہ دیر اپنے پر بھی رد کر دیکھ لے

میں عرشی ہوں اور تم فرشی ہو۔ مجھے اسینے مرکز سے جدا رہنا بہت نا گوار ہے۔ چونکہ جسم فرشی اجزاء سے بنا ہے اِس لئے اُس کا میلان فرشی چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔

رُوحِ انسانی کی اصل رُوحِ اعظم ہے لہذا رُوح کا میلان ابدی زندگی اور تھی و قلیجو مرک طرف ہے اورجسم کا میلان صرف کھانے پینے کی طرف ہے۔جس طرح زوح شرف کی طرف مائل ہے اُسی طرح شرف بھی زوح کی طرف مائل ہے۔ قرآن پاک میں مومنوں کے بارے میں کہا گیاہے یُجِبُّهُ مُووَیُجِبُّوْنَکهٔ یعنی ' خدا اُن سے محبت کرتا ہے اور وہ خداے محبت کرتے ہیں''۔معلوم ہوا کہ جس طرح زوح 'زوح اعظم کی طرف مائل ہے اُسی طرح زوح اعظم بھی زوح کی طرف مائل ہے۔اگر میں اُس رُوح اور رُوحِ اعظم کے اِٹنجاد کی بات کروں گا تو یہ مثنوی بہت تعخیم ہو جائے گی۔ خلاصہ بیہ ہے کہ ہرمعثوق اپنے عاشق کا عاشق ہوتا ہے۔ جبکہ عشق طرفین میں ہوتا ہے تو عاشق کاعشق معثوق کے چکر كثواتا ہے اور معشوق كاعشق أس بين حسن كا إضافه كرتا ہے۔ معشوق كاعشق أس كے زخساروں كو گلنار بناتا ہے اور عاشق كاعشق أے جلاتا ہے۔ مر بامیں بھی عشق ہے لیکن بے نیازی کے ساتھ البذاوہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ شکے میں بھی عشق ہے جوائے گہر ہا کی طرف مینی لاتا ہے۔

اب كائتات ك ذكركو چھوڑ كرصدر جہال كے عاشق كى طرف چلتے ہيں۔عاشق كى سرد آ ہول كا اثر صدر جہال ير ہوا اور وہ اُس پر مہریان ہو گیالیکن صدر جہاں سے عشق کے لئے اُس کی عزت اور مرتبدا بے معثوق کی تلاش میں مانع تھا۔صدر جہاں کاعشق تو اُس کامشناق تھالیکن اُس کی سلطنت عشق کے لئے مانع بن رہی تھی۔ کشش دونوں میں تھی لیکن سن کی کشش دوسرے کی کشش کا اثریقی ایس میں عقل جیران ہے۔ حضرت حق اپنی محبوبیت کے اِظہار کے لئے عاشقوں میں جذبہ عشق پیدا کرتا ہے لیکن بیالی تقریر ہے کہ عوام اِس سے اللہ تعالیٰ کی احتیاج اور ضرورت کا نتیجہ نکال لیں گے۔ اِس لئے اُس کا بیان مناسب نہیں ہے۔حضرت ِحق تعالیٰ اجازت نہیں دیتا ہے کہ اِس امر کی وضاحت کی جائے۔ مجھے اِس ارادے سے روکنے والی وہی ذات ہے جوانسانوں کے پنختہ عزم وارادہ گوروک دیتی ہے۔انسان سیننکڑوں پنختہ ارا دے کرتا ہےاورارا دے کو پورا بھی نہیں کرسکتا۔ اِس ہے معلوم ہوا کہ روکنے والی کوئی خاص ذات ہے۔اللہ تعالیٰ اُن ارا دوں کو اِس کئے فتح کراتا ہے کہ لوگوں کو اُس کی معرفت حاصل ہوجائے۔

حضرت على الشؤے فرمایا "میں نے اپنے خدا كواسے ارادوں كے تسخ ہونے سے پہچانا"۔اللہ تعالی ہمارے دل میں سوارا دے پیدا فرما دیتا ہے اور پھران کو ناکام بھی کر دیتا ہے۔ جب پہلا ارادہ ناکام ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کوئی

نالہ میکن کاے تو عَلَامُ الغیُوب 🚶 زیرِسنگ عَرِ بَدِ ما را مَکوُس الدينارى كادركمه المفراتون كل جانة والله أستحفي أب محر عيد يُتفر كم نيج رغمل اِس سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ بچھالوگ اطاعت کرنے پرمجبور ہوجاتے ہیں جیسے کہ کفار کے وہ قیدی کہ جب قید ہو
کرآئے تو آن خضور تا پیٹا کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ اُن کو جنت کی طرف تھینے کرلے جارہے تھے۔
آ مخضور تا پیٹا اُن قیدیوں کا ندفدیہ قبول فرمار ہے تھے اور ندرو پیہ پیسراور ندہی اُن کے پاس کوئی سفارش پیٹا کے تھی ۔ وہ
قیدی دل میں بہی کہ رہے تھے کہ لوگ اُن کو رہمت عالم کہتے ہیں حالانکہ یہ لوگوں کے مگلے کاٹ رہے ہیں۔ وہ دل ہی
دل میں صفور تا پیٹا پر طعنہ زنی کر رہے تھے۔ وہ کہ رہے تھے ہم طاقت ور ہوتے ہوئے اِن بے سروسامان لوگوں سے
شکست کھا کر قیدی ہے ہوئے ہیں۔ اِس کی وجہ ہماری غلط روی ہے یا ہم پرستاروں کی خوست ہے یا جادو ہوا ہے۔ پھر
دل میں کہتے کہ اُنہوں نے جادو کیا تو ہم نے بھی تو جادو کیا تھا۔ وہ کارگر کیون نہیں ہوا؟ قرآن میں ہے کہ ''اے مکہ
والو! ہم فتی ما نگتے تھے ( کہتے تھے جو تی پر ہوا اُس کو فتی حاصل ہو ) تو فتی آگئی۔اب اگر تم باز رہو گے تو تہمارے لئے بہتر
ہادرا گرتم پلے تو ہم بھی پلیٹیں گے اور تہا را جھے تہمیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا خواہ کتا ہی زیادہ ہواور بیشک اللہ مومنوں کے
اس میں اُنہ ہوں اُنہ کی جو اور تہا را جھے تھے تھیں فائدہ نہ پہنچا سکے گا خواہ کتا بی زیادہ ہواور بیشک اللہ مومنوں کے اس سے ''

کفار کہتے تھے کہ ہم نے بنوں اور خدا ہے وُعا کیں ما گلی تھیں کہ جوتن پر ہوا ہے فتح ہوجائے تو لگتا ہے مسلمان حق پر ہیں۔ پھرا پنے اِس خیال کی تر دید کرتے اور سوچتے کہ ہماری شکست اور مسلمانوں کی شکست میں بہت فرق ہے۔ ہم شکست سے پُست ارادہ ہموجاتے ہیں لیکن مسلمان شکست کے بعد زیادہ اُ بھرتے ہیں۔ بیشکست سے پُست ہمت نہیں ہوتے بلکہ اِن میں قوت ایمانی اور بڑھ جاتی ہے۔ مسلمانوں کی بے سروسامانی اِن کے ایمان کی علامت ہے اور مومن کی



اُ فَكُنْدِمُ بِنْدِهِ رَا ازْ چِسْمِ شَاهِ ادربند كُوانى كَنْكَاه سِرِ كُلَا فِيتَ بِي

اے بئیا نارا کہ گردد آل گناہ شاہ کرسامنے کے بیٹر تے بعض ازگاہ بن جاتے ہیں



تکست اُس کے اعمال واخلاق کی اِصلاح کردیتی ہے جیسے مُشک وعزر کی ڈی کواگر توڑ دیا جائے تو خوشہوزیادہ پھیلتی ہے۔ کافروں کی تکست کی مثال لیدگی ہے کہ اگر کریدیں گے تو زیادہ بدیو پھیلے گی۔مسلمانوں اور کافروں کی تکست کوایک جیسانہیں سمجھنا جا ہے۔مسلمانوں کی تکست چونکہ مزید تقویت کا باعث ہے اِسی لئے قرآن میں صلح حُدیبیر کی بظاہر ناکامی کوفتح مبین قرار دیا گیا کیونکہ آئندہ آنے والے واقعات نے بھی ثابت کردیا ہے۔

صلی خدید پیدین آن خضور نابیدا کو کھم ہوا کہ مُرہ کیئے بغیر واپس ہوجاؤاور اِس ناکا می سے رنجیدہ نہ ہو کیونکہ بیناکا می

بہت کی فتو جات کا سبب بے گی۔اگر فتو جات اور شیمتیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ جماعت وہ ہے جس کورضا کا مقام حاصل

ہو کہ جس بیس غم بھی اِسی طرح خوشگوار ہوتا ہے جس طرح خوشی۔ حضرت رابعہ بھری بھی اُسی کے مرایا کہ سالیک کورضا کا
مقام اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ غم بھی اُس کے لئے ایسا ہی خوشگوار ہوجیسا کہ خوشی۔ اِس جماعت کے لوگ فقر بی

شہنشاہی اور خزال میں بہار کے لطف اُٹھاتے ہیں۔اگر کنویں کی گہرائی میں اُن کو معیب حق حاصل ہے تو وہ آسان کی
بلندی ہے بہتر ہے۔ بڑائی دراصل معیب حق ہے۔ او نچائی یا نچائی میں خودکوئی فضیلت اور بڑائی نہیں ہے۔اللہ کا قرب بالندی اور پُستی سے حاصل ہوجائے تو اُسرار خداوندی ظاہر
بلندی اور پُستی سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ترک بستی سے ہوتا ہے۔ جب مقام فنا حاصل ہوجائے تو اُسرار خداوندی ظاہر
ہوتے ہیں۔ قیدی کہدر ہے بھے کہ آئی خور تا گیا کہ کو اگر فنائیت حاصل ہے اور وہ اللہ کے مُقرب ہیں تو ہماری تابی پر کیوں
خوش ہور ہے ہیں۔ وہ ہمیں قید میں و کیھ کر خوش کیوں ہیں یقینا اُن کی خوشی اِس بنا پر ہے کہ اُنہوں نے ہم پر فتح پائی ہو ہا۔
اللہ والے تو سب انسانوں پر مہر بان ہوتے ہیں خواہ انسان بھلے ہوں یا کہ ہے۔اُن کی پہ خفیہ با تیس نی اگرم خالگا نے بھی

حضور طُافِیْ کے کان اِس جہان کے کان نہ تھے بلکہ خدائی کان تھے جن کے لئے آ ہت بات اور بلند آ واز یکسال تھیں۔ جن لوگوں کو قرب الٰہی حاصل ہوجاتا ہے وہ صِفاتِ فِل ہے مُتصف ہوجاتے ہیں۔ لوچ محفوظ کے اُسرار شیاطین آ سانوں پر پیٹنج کر بھی نہیں سُن سکتے لیکن آ مخصور طُرِیْن آ پی جگہ پرسُن لیتے تھے۔ اُسرار خداوندی حاصل کرنے کا واحد فرراید پیغیر طُرِیْن کی ذاتِ گرامی ہے۔ آ مخصور طُریْن کے جب قیدیوں کی بات سُن کی تو فرمایا: میرا بنسنا جنگ کے کسی معاطے ہے متعلق نہیں ہے۔ ہم لوگ کافر ہو اس لئے مردہ ہو۔ مُر دے کو مارنا تو بہاوری نہیں ہے۔ میں تو تہمیں پہلے بی معاطے ہے متعلق نہیں ہے۔ میں تو تہمیں پہلے بی اس طرح بندھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ خاندان اور سلطنت پر ناز کرنا ایسا ہی نا پائیدار ہے جیسا کداونٹ کا سیڑھی پر ٹکاؤ۔ جب ہیں جسم کی مادیت ہے آزاد ہوگیا ہوں ہر آنے والے واقعہ کو اِس طرح و کھے لیتا ہوں جیسے کہ وہ میرے سامنے ہور ہا سے ہور ہا

ترک نازش گیرو با آن رُہ بساز ئین بی پرناز ذکر بکہ عاجزی ہے مانوں ہوما ایمن آبادست آل را و نسیب از ماجزی کا راسسته اطینان لا آ ہے ہو۔ کسی چیز کے مُعُدُدُ وم ہونے کی حالت میں اُس کے وجود کو کھے لیتا ہوں۔ میں اُزل سے ہونے والے واقعات سے بھی باخیر ہوں۔ حضرت آ دم علیفا کی پخت میں سے اُن کی اولا دکو چیونیٹوں کی شکل میں ٹکال کراُن سے عہد اَلَّت لیا گیا تھا تو میں نے اُس وقت تم کو اوندھا دیکھا تھا۔ تمہاری شکست میرے لئے کوئی ٹی بات نہیں ہے۔ کا سُنات کے بارے میں جو علم مجھے ازل میں حاصل ہوا تھا' کا سُنات کے وجود کے بعد اُس میں کوئی اِضافہ نہیں ہوا۔ میں نے ازل ہی میں تمہیں تمہر الٰہی میں مبتلا دیکھا تھا۔ وہ قبر بھی ایسا تھا جے تم مُر بچھے ہو۔ میرا یہ جہاد مُلک گیری کے لئے نہیں ہے۔ میرا کام تو لوگوں کو حیات ابدی عطا کرنا ہے۔ میرا جنگ کرنا عالم میں ضاد کو رفع کرنے کے لئے ہے۔ میں اپنی شان وشوکت کے لئے جہاد میں کرتا بلکہ مُفسد میں کوختم کرکے عالم میں اس پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میری مثال اُس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی۔ جب آگ خوب بھیل گئی تو پر وانوں اور اُن جانوروں نے جوآگ میں گرتے ہیں اِس میں گرنا ہوں کر دیا۔ بس میں تہاری کمرکو بکڑتا ہوں کہ تم کوآگ ہے بچاؤں لیکن تم اِس میں گھسے پڑتے ہو۔ جس چیز کوتم اپنی فتح سو بھی جس میں میں میں میں میں جانے کی دعوت دیے ہو۔ جس چیز کوتم اپنی فتح سو بھی جس میں جہاری عرب ہوں کہ کہ کوآگ ہے بچاؤں لیکن تم اس میں گھسے پڑتے ہو۔ جس چیز کوتم اپنی فتح سو بھی میں میں تھاری میں گھسے پڑتے ہو۔ جس چیز کوتم اپنی فتح سو بھی میں میں میں میں میں میں میں تھو تھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی

سرک عمی علی میں معلوب اور میں ایک چور نے کسی خواجہ کو مغلوب کیا اور اُس کا سونا اکٹھا کرنے لگا۔ است مسرک عمی علی میں معلوب کی اور اُسے پکڑ کر باندھ لیا۔ اگر وہ خواجہ کو چھوڑ کر بھا گ فتح ممندی میں مجھی قدمین کری ہے جہ جاتا تو نے جاتا ہے چور کا خواجہ پر غالب آجانا ہی اُس کی مغلوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قصداً کھا رکو غلب عطافر ما دیتا ہے تا کہ وہ غلبہ کے غرور بین ببتلا ہو کر جال میں چینسیں جبکہ غلبہ کا غرور جانی کا باعث بنتا ہے تو اُس غرور میں مبتلا ہو کر جال میں پینسیں جبکہ غلبہ کا غرور جانی کا باعث بنتا ہے تو اُس غروری ببتلا ہو کر کی پہا ہوتے ہوئے کا پیچھانہیں کرنا چاہیے اور کر وروں پر زیادتی کر نے باز کر بنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے ''کیا جنتیوں کا پید بتا دول 'ہر کر دور جس نے کمزوری اِختیار کی ہو۔ وہ اللہ کے بوخی کی باز ہوتی کہ کر دری کمال ہوشیاری اور ایٹ آفعال سے بوختی کی بنا پر ہوتی ہے۔ کمزوری اِن وجوہ سے نہیں ہے۔ آئی ہے اور بھی بید کے موقع پر مومنوں کی بظاہر مغلوبیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نہ ہونے ایک بیا بین جب کی بیا تو ایک معاملہ یک ورا دیا جاتا گر اللہ نے اُس وقت نہ ہونے ایک ایک کے جاتا تو ابھی معاملہ یک وکرا دیا جاتا گر اللہ نے اُس وقت خدید بیس بی عکمت سے لڑائی نہ ہونے دی کہ اللہ ای عرصہ میں جس کو جاتا تو ابھی معاملہ یک ورا دیا جاتا گر اللہ نے اُس وقت خدید بیس بی عکمت سے لڑائی نہ ہونے دی کہ اللہ ای عرصہ میں جس کو جاتا تو ابھی معاملہ یک ورا دیا جاتا گر اللہ نے اُس وقت خدید بیس بی عکمت سے لڑائی نہ ہونے دی کہ اللہ ای عرصہ میں جس کو جاتا پی رحمت میں واضل کر ہے۔ اگر مکہ کے خدید بیس بی کا میں واضل کر سے۔ اگر مکہ کے خدید بیس بی کی حصرت میں واضل کر دور کا کہ مکہ کے کہ کے دور کی کہ کو جاتا تو ایک مور کی رہ کی کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دور کی کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کے دور کی کہ کو کے جاتا تو ایک رہند کی دور کے کہ کہ کہ کے دور کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ

ال خروست نده نیوشد مستم ادر دننے والامیری آواز مُر ایتے یُم نیمت میں

پو بگریانم بجوث در معتم جبین رالآنا بور میری مت بوش ارت رہنے والے مسلمان کہیں کوئل گئے ہوتے تو اہل مکہ کوجس جس نے کفر کیاسب کو دردنا کے عذاب کی سزادیتا''۔
'' وہ خدائی توہے جس نے تہیں کا فروں پر فتح دی۔ اُن کے ہاتھوں کوئم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو اُن سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو اُن سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو اُن سے روک دیا اور اِس وقت جو پھر تم کرتے تھے اللہ سب دیکھتا تھا'' غلبے کے وقت بھی آ مخصور تا تا آپا سے کو عاجزی اور سے بھتے تھے اور اِس غلبے کو کھن تا بید خداوندی سے جانے تھے۔ جگ بدر میں جبکہ آ مخصور تا تا آپا سے کھٹی ہوئی اور اُس غلبے کو کھن تا بید خداوندی سے جانے تھے۔ جگ بدر میں جبکہ آ مخصور تا آپا اُس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا: '' جب تم نے مئی بھتیکی تو تم نے نہیں کو سے تھے میں تو اُس سے کا فرمند نے جب تا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور بھیں تو بھی اُن اللہ نے بھر اور اور ایس بات پر تبجب کر رہا ہوں کہ ہا وجود دشمنی اس کے بھی کر سز و ذار میں لے جارہا ہوں اور اِس بات پر تبجب کر رہا ہوں کہ ہا وجود دشمنی ایس ہوئی ہوئی ہوئی اور بھیرت کے تھے بیں اور اولیاء اللہ نہشنا اِنی خوشی اور بھیرت کے حام انسان خوف اور ڈر سے راہے ہدایت پر چلتے ہیں اور اولیاء اللہ نہشنا اِنی خوشی اور بھیرت سے رہے تھے ہیں۔

انسان مجاہدہ کرے تو اُس کونو یہ باطنی حاصل ہو جاتا ہے جس سے راہ ہدایت اُس کے لئے آسان ہو جاتی ہے۔

یچ اولاً مکتب میں جانے سے گھبرات ہیں لیکن اگر تمل کا ثواب آ تکھوں سے نظر آ نے لگے تو پھر عبادت گزاروں کو دیکھ کر
رشک آنے لگے۔ اہل اللہ کی عبادت محض عشق کی بنیاد پر ہوتی ہے اور عام انسان کی مثال اُس بیچ کی ہی ہے جو اپنی
دودھ پلانے والی سے صرف دودھ کے لا پلح میں محبت کرتا ہے۔ جو لوگ جنت کے لا پلح یا دوز خ کے ڈرسے اللہ کے
عاشق ہیں وہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ایسا کررہے ہیں۔ عشق کی کوئی بھی حالت ہو۔ اللہ بی کی کشش اُس کو اپنی طرف تھینچی ت
ہے۔ جیا ہے کوئی عشق میں جنت کا اُمیدوارہے یا ذات باری کا عاشق ہے صرف وصال کا طالب ہے اور بھر سے ڈرتا
ہے اِن دونوں کی طلب اللہ بی کی پیدا کردہ ہے۔



پونش کروم بست دل بکشایش جبیں امن کر رشک اُئر آن کشار دومی رتابو گر سخواتیم دا دخود ننمایمسشس اگرئی دینار چاہوں تواٹسے نه دکھاؤں

اورعاشق کا تھلم کھلا۔ حاکم بخارا' صدرِ جہاں کے عاشق کاعشق ایسا ہے کہ اِس کا بیان ضروری ہے۔اُس کی خواہش ہے كەموت سے پہلے اپنے معثوق كاچرہ و كھے لے معثوق كا ديدار عاشق كے لئے آب حيات ہوتا ہے۔ أس كے بعد موت نہیں آ سکتی۔جس معشوق کا دیدار موت کو دفع نہ کر سکے وہ دراصل معشوق ہی نہیں ہے۔عشق کا سمجھ کارنامہ تو یہی ہے کہ اُس میں موت آجائے۔ سیح ایمان کی علامت بی ہے کہ اُس میں جان قربان کرنا اچھا گلے۔ اگر ایمان میں پی کیفیت نہیں ہے تو وہ ایمان ناقص ہے۔تم اپنا سیح دوست اُسی کو مجھو گے جوتمہارے لئے جان دے دے۔ جب وصال کے شوق میں مرنا آسان ہو جائے تو پھروہ موت موت ہی نہیں ہوتی محض ایک نقل مکانی ہے۔موت تو ایک نا گوار چیز ہے۔ جب نا گواری ختم ہوگئی تو موت موت ہی نہ رہی سیجے دوست تو اللہ تعالیٰ ہے اور دُنیا میں وہ دوست ُ دوست ہے جو الله والأيه

جب اُس بخاری عاشق نے صدرِ جہاں کو دیکھا تو وہ بےجس وحرکت ہوگیا اور سرے یاؤں تک مصنڈا پڑ گیا۔ أے ہوش میں لانے والی سب تدبیریں نا کام ہو گئیں۔معثوق کی خوشبو کے سواعاشق کی بے ہوشی کا کوئی علاج نہیں ہے۔صدر جہاں نے جب اُس کی بیحالت دیکھی تو سواری ہے اُمر کر اُس کے پاس آ گیا۔ اُس نے کہا کوعشق کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ عاشق' معثوق کو ڈھونڈ تا ہے اور اُس کے سامنے آنے پر فنا ہو جاتا ہے۔ خدا کے عاشق کا بھی بہی حال ہونا جا ہے کہ عاشق کوفنا کا درجہ حاصل ہو جائے۔اپنی اِس فنا کوبھی کچھ شمجھو کیونکہ وہاں ہزاروں فانی ہیں۔عاشق کا وجود معثوق کے ظاہر ہوجانے پر اِس طرح محتم ہوجانا جاہیے جیسے سورج کے آتے ہی سایہ عائب ہوجاتا ہے یا جیسے جنون آنے پرعقل رخصت ہوجاتی ہے یا آندھی آنے سے کچھڑ بھاگ جاتا ہے۔

مجفر کا حضرت مسلیمان مَدَالِتُلام کے دُربار میں برُواکی فرباد کرنا ہے جمز نے حضرت سلیمان ملاہے کہا کہ چھر کا حضرت مسلیمان مَدَالِتُلام کے دُربار میں برُواکی فرباد کرنا ہے ہرایک کے ساتھ انساف کرنے والے ہیں۔آپ دُنیا کی ہرایک چیز پر حکومت کرتے ہیں میں بھی آپ سے انصاف کا طالب ہوں کیونکہ آپ لوگوں کی مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ہم کمزورے کیڑے ہیں۔آپ کی قدرت اِنتہا پر ہے اور ہماری کمزوری اِنتہا پر ہے۔آپ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے۔مہر بانی کر کے ہمیں فکراور تکلیف سے نجات ولا دیں۔حضرت سلیمان ملایہ نے کہا بتہ ہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ میں کسی کوکسی دوسرے پرظلم کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں نے تو تمام شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کررکھا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا کیں۔ میں مظلوموں کی فریا دسنتا ہوں تم مجھے بتاؤ کہتم کس کے ہاتھوں تنگ ہو؟ کچھڑ

رحمتم موقوفِ آن خوشش گریهاست بعدازان از بحرد مت موج خاست میری رحمت خوب رونے یوموقون ہے کے پیمائے بعد رحمت کے دیا میں توج اُسٹی ہے

بولا: حضورہم ہوا کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ہم اُس کے مقابلے میں سوائے فریاد کرنے کے پچھٹییں کر سکتے۔حضرت سلیمان طائٹا نے فرمایا: اے اچھی ہجنجھنا ہٹ والے! اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ جب فیصلہ کرنے لگوں تو دونوں فریقوں کو اچھی طرح سُن لوں اور پھر انصاف کروں۔ مُدّ عا علیہ کی غیر حاضری میں مُدَّ عی کے قول پر فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ چوتکہ فریقین کی موجود گی ضروری ہے اِس لئے مُدّ عا علیہ کو بھی حاضر کیا جائے۔

پھڑتے نے حضرت سلیمان ملیہ کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے عرض کیا کہ مُدَۃ عاعلیہ آپ کے زیرِ فرمان ہے اِس کئے اُس کو بھی حاضری کا تھم دیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ آپ ہوا کو طلب کر لیا۔ ہوا تیزی سے حاضر ہوئی تو تیجر بھاگ ڈکلا۔ حضرت سلیمان علیہ نے تیجر بھال تطبیر تا کہ دونوں کی موجودگی میں فیصلہ کرسکوں۔ جس طرح ہوا کا وجود تیجر کی فنا ہے اُس کی فنا ہے اُس کی فنا ہے۔ وصل سے اگر چہ بقاباللہ حاصل ہوتی ہے لیکن اُس سے پہلے مقام فنا طے کرنا پڑتا ہے۔ ممکن کا وجود ظل ہے اور سایہ ہے اور ذات باری نور ہے۔ نور کے ظہور کے وقت سایہ مُغدُ وم ہوجا تا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مُغدُ وم ہوجا تا ہے۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مُغدُ وم ہوجا تا ہے۔ اور خود گل ہے اور چونکہ اُس کو بقاباللہ حاصل ہے اِس لئے موجود ہے۔ ایسے انسان میں ہستی اور نیستی کا اِجتماع جیران کن ہے۔

> تا مگرید اگر کے خمت دو چمن اگر اُبر ندرد تے توجن کیے وسٹ گوار ہو

تا نگرید مسل کے بوٹ کئن بریے ناروئے تومال کادور مکر جی شار آہے صدر جہاں نے اس بے ہوش کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اِس کا سائس تب لوٹے گا جب میں اُسے سائس عطا کروں گا۔ جب میدیری سانس سے ہوش میں آئے گا تو پھر اِس کی زوح میری طرف متوجہ ہوگی۔میری عطا کردہ جان میں میری اعلی بخششیں قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی۔اُس کی پہلی جان نامحرم تھی۔ وہ میراچپرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اُس پرایس پھونک ماروں گا کہ تمام آلائشِ بشری ہے باک ہوجائے اور ہماراوصل ہوجائے۔اے میرے عاشق! تیری ہستی اور بے ہوتی ہماری وجہ سے ہےاور تیری ہستی ہماری ہستی سے قائم ہے۔ میں تمہیں ایسے اُسرار کی تعلیم دوں گا جو مادی ہونٹوں سے نہیں سُنائے جاکتے۔ یہ باطنی آسرار ہیں۔ابٹو اینے وہ کان کھول جو تیرے ظاہری کا نوں کےعلاوہ ہیں۔ یہ خوشخبری سُن کراُس مُر دے میں جان پڑنے تکی۔ بیعاشق مٹی ہے تو گیا گز را نہ تھا کہ بادِصیا کے جھونکوں ہے ہی اُس میں جان پڑ جاتی ہاوراُڑنے لگتی ہے۔ سارے عالم کود کھے ایک کرشے سے عدم سے وجود میں آ گیا۔

صدر جہاں کی با تیں سُن کروہ ہوش میں آ عمیا۔ رقص کرنے لگا اور تبدہ میں گر گیا۔ اُس مدہوش نے ہوش میں آ کر صدر جہاں ہے کہا کہ آپ کی ذات میرے لئے عنقا ہوگئی تھی۔ میں تو اِس آرز و میں بیپوش ہوا ہوں کہ آپ کے کان کو ا پنا در دوغم سُنا سکوں۔ آپ کی مجھ پر مہر مانیوں کی کوئی اِنتہائییں ہے۔ آپ کا دُنیا میں کوئی ٹائی نہیں ہے۔ میری ہات اور آ ہ دیکا بمنزلدکڑک کے ہے جومیری آ تھوں کے اُبرے آنسو بہانا جاہتی ہے۔ میں روتا ہوں تو زبانی شکوے سے محروم ہوجاتا ہوں اورشکوہ کرتا ہوں تو رونہیں سکتا۔اب اُس کی بیرحالت ہوگئی کہ بھی روتا کبھی ہنستا اور کبھی شکوے کرتا۔اُس کی حالت دیکھ کرلوگ جیران تھے۔ سمجھ نہیں آ رہاتھا کہ اُس عاشق میں ججرزیادہ دردناک تھایا یہ وصال زیادہ دردناک ہے۔ ا بے لوگو!عشق کے اُحوال دونوں جہاں کے اُحوال ہے جدا ہیں۔ پاگل میں ایک دیوائلی ہوتی ہے کیکن عاشق میں بہت د یوانگیاں ہوتی ہیں۔عشق خودایک پوشیدہ چیز ہے لیکن اُس کے آٹار بہت کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔انبیاءﷺ ہاوجودا پی بلندیوں کے اِس کی تمنا کرتے رہے ہیں۔عشق اُن کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا۔اگرعشق کی اپنی کوئی زبان ہوتی تو وہ اپنا اورعاشقوں کا حال بیان کرسکتا۔کوئی دوسراعشق کی حقیقت بیان نہیں کرسکتا۔

مولا ناروم بینطهٔ فرماتے ہیں چونکہ میں عاشقوں کامحرم راز ہوں لہٰذاعشق کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیکن میری میرکوشش ایسی رائیگال ہے جس طرح پنجرے میں پھونک بھرنا۔اے روی! تیرے عشق کی حقیقت کو بیان کرنے کے دعوے تیرے پراگندہ خیال ہیں'جوشب کی بے چینی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تُو پہلے کوئی محرم تلاش کر پھراُس سے بات کرنا۔ تو خود عاشق اور مست ہے اور زبان چلاتا ہے۔ بیتو بردی حیرت انگیز بات ہے۔ جب تو زبان عشق کے

> بركے كارے أزيت رزافقار مرورت فرم مراكك ن كام كرتاب

چوں بانبازیت عالم برقسرار یردنیا، ایک سے شرکت کی ہے قام ہے

ناز وانداز کا بیان شروع کرتا ہے تو آسان اللہ کو پکار کر اُن راز وں کے مختی رہنے کی وُعا کرتا ہے لیکن عشق کے راز کو پھیانا ایسا بی ہے کہ جیسے کوئی چنگاری کو روئی میں پھیائے۔ میں عشق کو پٹھیانا چاہتا ہوں تو عشق میرے کان پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے پٹھیا کرد مکھ ٹو کیسے پٹھیا سکتا ہے۔ میں اُسے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوشیدہ کر لو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری مثال اُس شراب کی ہی ہے جو منظے میں مقید ہے اور اُس کے آٹار سر محفل نہیں ہیں۔

یں بھی اُروح میں مقید ہوں لیکن آ خار کھلے ہوئے ہیں۔ عام شراب پینے والاشرائی بھی سیر نہیں ہوتا اور ہمیشہ پینے رہے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب ظاہری شراب کی بیصورت ہے تو شراب عشق سے کیسے سیری ہو گئی ہے۔ عشق حجہ بھی جہتو کرے گا تو وہ تیری اُروح کے لئے آب حیات کا کام کرے گا اور تیرابدن اُس کے لئے جام بن جائے گا۔ جب عشق تو فیل کی شراب کو جوش دیتا ہے تو پھر ایر ہی بدن پارہ پارہ ہوجا تا ہے اور وہ علائق جسمانی ہے آزاد ہوجا تا ہے۔ اب بید کی غشق اور معشوق میں اِنجاد ہوجا تا ہے اور وہ علائق جسمانی ہے آزاد ہوجا تا ہے۔ اب بید کیفیت ہوگی کہ عشق اور معشوق میں اِنجاد ہوجا گا۔ پانی اور ساتی اور مست آیک ہوجا گیں گے۔ ناگر بیا آخاد تیری بھی میں آتا تو اور دید نہ کر اور معاملہ اللہ کے شیرے میں بیخواص کہاں سے آئے ہیں؟ انسان ایجی طرح بیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو اُس سے دریافت کر کہ انگور کے شیرے میں بیخواص کہاں سے آئے ہیں؟ انسان ایجی طرح جانتا ہے کہ کوئی کام کرنے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتا تو لا محالہ ایک ذات ہے جو اِن تمام چیزوں پر تھڑ ف

لم جہر اور امتجان مرم سے اعاشق کا قصد طرح ان کا وصل میر نہیں آتا تھا۔ وہ بے ول پریشان دیوانہ ہوا پھر ان کا میں مرم ہوگا گئین اُس کو کی اور پریشان دیوانہ ہوا پھر تا تھا۔ حق لئے ابتداء ہی ہے خونی ہوتا ہے اور پوری پوری دختی کرتا ہے تا کہ کیا اور نالل ہے تو بھاگ جائے۔ وہ عاشق کی کو قاصد بناتا تو وہ رقیب بن جاتا۔ اگر خط لکھتا تو پڑھنے والا اُس کی محبوبہ کو غلط پڑھ کرسٹا تا۔ وہ صاب کے ہاتھ پیغام بھیجا تو صاب گرد آلود ہو جاتی غرض کہ کوئی تدبیر معثوق تک حال دل پہنچانے میں کام نہ دیتی۔ پیغام رسانی کے سب آسباب ہے کار ہو گئے۔ محبوب کا انتظار آسے مغموم بنا دیتا اور ای طرح اُس پر مایوی نہ دیتی۔ پیغام رسانی کے سب آسباب ہے کار ہو گئے۔ محبوب کا انتظار آسے مغموم بنا دیتا اور ای طرح اُس پر مایوی طاری ہوگئی۔ اب بیحالت ہوگئی کہ بھی وہ مقتل کو بلا کے بے دَر ماں جھتا اور بھی اُس کو معال بیٹھتا۔ بھی تنہائی کی کا غلبہ ہوتا اور خواہشات بیدا ہوتیں۔ بھی بالکی فنا کے درجے میں پہنچ جا تا اور اینے وجود کو فراموش کر دیتا تو محبوب کا غلبہ ہوتا اور خواہشات بیدا ہوتیں۔ بھی بالکی فنا کے درجے میں بہنچ جا تا اور اپنے وجود کو فراموش کر دیتا تو محبوب

رنج غزئت برکداندرفالهٔ جنگ فارجی سے پہنے کیلئے مغری کلیف بہترہ

یا ہی گشتن ارست از کفش تنگ منگ بوئے پہنے سے پُر کا نگا ہونا ہمتر ہے ہے اِتّحاد کا چشمہ جوش مارتا۔ بے سروسامانی اُس کے لئے موجب راحت بن گئے تھی۔

جب اُس کاعشق خواہشات کے خس و خاشاک سے پاک ہو گیا تو وہ عاشقوں کا رہنما ہن گیا۔ بہت سے تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ طوطی کی طرح خوش بیان ہوتے ہیں لیکن اُن کا باطین بالکل خاموش ہوتا ہے۔ پچھ وہ لوگ جن کی رُوحیں خوش اور تروتازہ ہوتی ہیں مگر بظاہر رُش رُو ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر حقیقی ولی اور بناوٹی ایساہی بکساں ہے جس طرح کہ قبرستان کی قبریں بکساں ہوتی ہیں لیکن حقیقا اُن میں ایسا فرق ہے جیسا کہ مُر دول میں ہوتا ہے۔ ہر قبر والے کی حالت بُداگانہ ہوتی ہے۔ مُر دول کا کیا ذکر زندوں میں بھی بظاہر بکسانیت ہے لیکن اندرونی حالات بہت مختلف ہوتے ہیں۔ انسان انسان انسان میں فرق اُس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ بواتا ہے۔ بولنے ہی بوری حقیقت واضح نہیں ہوتی ۔ اصل حالت کا بیت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جسم سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن رُوحیں مختلف ہوتی ہیں۔ آ وازیں حالت کا بیت لگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جسم سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن رُوحیں مختلف ہوتی ہیں۔ آ وازیں خوالت کے واقف نہیں ہوگا وہ ایک جیسی آ وازوں کی وجہ سب کوایک جیسا ہی سمجھا۔

درختوں کا ہلنا بھی بظاہر ایک جیسا ہی ہوتا ہے لیکن ایک کا ہلنا کلہاڑے کی چوٹ کی وجہ ہوتا ہے اور دومرے کا بادصبا کے جھونے کی وجہ ہے۔ اگر انسان میں خود امتیاز کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کسی صاحب بصیرت ہے مشورہ کر لے سے کئی کو پہچائے نے کے اُس آ دمی کا سہارا لے لے جوخوش دہاغ اور جو عاشقوں کی آ کھے کی پہچائ رکھتا ہو۔ ویسے تو اِس دُنیا کا ہر کا مسبب ہے ہوتا ہے لیکن سبب میں مُستیّت پیدا کرنے والی ذات تو باری تعالی ہی کی ہے۔ انسان کے لئے تو کوشش شرط ہے اور انسان کی کوشش رائیگال نہیں جاتی مجبوب کی جبتی میں جبتم اُس کے کو ہے پر دھرنا دے دو گے تو فرور بھی نہ بھی اُس کے کو ہے پر دھرنا دے دو گے تو اُس مرور بھی نہ بھی اُس کا دیدار پالو گے۔ مئی کھودتے رہو گے تو کنویں سے پانی ضرور نکل آ کے گا۔ کھیت میں بود گے تو اُس کی فصل ضرور کا ٹو گے۔ لو ہا کی خواس کے تو یہ شخت اللہ ہے کہ اُس میں آ گ بیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ بد بخت ہوتے ہیں جوسنت الی کو پیش نظر نہیں رکھتے اور نا دیا لوق ع باتوں پر دھیان دیتے ہیں جیسے کی شخص نے بھی کی اور دہ جل گئا۔

شیطان نے عباد تیں کیس لیکن اُسے پچھ نہ ملا۔ ایسے لوگ لا کھوں انبیاء پیٹل اور اولیاء فیشینے کونبیں دیکھتے کہ عبادات ہے اُن کو کتنے بڑے درجات ملے۔ نادر واقعات کی مثالیں لا کرعبادت ہے گریز کرنا ہی اگر دلیل ہے تو اتفا قا ایسا بھی ہوتا ہے کہ روٹی کھانے ہے انسان مراہے تو پھر روٹی کیوں نہیں چھوڑتے۔ کیج بحثی اور جھکڑ الوپئن بدیختی کی دلیل ہوتی



عین ہربے آلتی آلست شود ہرئے سوسامانی میں سیمامان پُیدا ہوجاہ آئے گفت چوں شاہ کرم میلال ود جب شاہ کرم میلان میں بھلآ ہے ہے۔ کیج بحثی چھوڑ کرعمل میں لگ جاؤا ورعمل بھی اللہ کے بھروے پر کروتو بھریقیناً اُس عمل کا فائدہ ملے گا۔انسان کواُس کے مل کا کھل ضرور ملتاہ۔

وہ عاشق رات کے وقت گھوم رہا تھا کہ اُسے کوتوال آتا نظر آیا۔ وہ دوڑ کر قریبی باغ میں کھس گیا تا کہ پھے جائے۔ باغ میں اُس کی محبوبہ شمع لئے موجود تھی۔ چونکہ کوتوال وصال کا سبب بنا تھا اِس لئے اُس نے کوتوال کو دُعا تیں دین شروع کردیں۔وہ خودکوتوال کے ڈرہے باغ میں پھیا تھالیکن جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو یاؤں کا ٹوٹنا بھی پُرلگنا بن جاتا ہے۔اللہ ایک ضد کو دوسری ضد کے حصول کا سبب بنا دیتا ہے۔قر آن پاک میں ہے:عَلَی اَنْ تَکُمُ اُهُوْ الشَّنیمُّا ۔ د هو خوبر کی کا کھٹر '' بھی تم ایک چیز کو ناپند کرتے ہواور وہی تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے''۔ تمام راستوں کی کشادگی کا ذر بعدالله تعالی کی ذات ہے۔ اِس کئے ہر کام میں اُس پر مجروسہ کرنا چاہیے۔ اُس عاشق کا بقیہ قِصّہ وفتر چہارم میں بیان کیا گیاہے۔

دفتر سوم مستم ثئرُ



زانكه آلث عویٰ سفی ہتی ست 🕴 كار در بے آلتی و پ تی ست كيؤكرسامان تودعوى اور أنانيت ببداكرتب أعاجزى ادرمحودي سي كاميابي حامل موتى ب



زیں دو ہر ماطن تو استدلال گیر ان دونوں سے ڈُباطن پر دلیل عاصل کرنے فِعل وقول آمَد گواہان ضمیب قول ادر فِعل ول کے گواہ میں

سیج تاویلے نگخب ورمیاں پھرائن میں کمی تاویل کی گنبائش نہیں ہوتی

اں حقیقت را کہ باسٹ دازعیاں دہ حقیقت ہومثارے میں آجائے

زِشت گرداند لطیفال را بچثم مُنده چیزدن کرآبکوکو بُرا دکھاتاہے

عِثْق دُر ہنگامِ اِسستیلا وختم مِثْق ادر عنسہ علبہ کے وقت

بَهُ بَوْدِ ازْ صَدَمْعِ رِّفِ الصَّفَى وه سو وعظ كرنيالوں كے الفاظ جبت بہتر و البَّ دُر درُول يَك ذرّه نُورِعت ارفي الرامل مع خالي ايف مِن واس مجري ما مع الم

وررز خواب اندر ندیدے کس صُور خاب بن آنکھ بندے مجرجی وُدیجی آ عِلْتِ دیدن مال پریے لے پسر اے بٹا ایکھ کی جربی کودیجنے کاسٹ سمجھ

بین میفزایشک اَفزامُشک مِیں خوار اِسگِنی زرِّھا، رُوح کامُشک بڑھا نیم تومُثک سُنسی کیشک میں دیم ہے بترا دھائٹ اور آدھا منگلن ہے



دُر کمی اُفتی حث اونده شوی اگرعاجزی انتیار کرے گا توآ قابن جائے گا مر کُن تا کمتری بندہ شوی ایس تربیر کرکر زُلینے آپ کر عاجز بنانے

